

> 2000 - Edurado - we digit A. 2006-312-168. instituc sina for on a responsa inse it will an edurated will Jupy 18/ 34/ 19/ 19/ [me - weight - 5 je por adigito bije Sripano (1. r - Societ Jener - i i -il 101 Tricingation on the isoft (1. 5



مَالاتِ نَدگی قانون زی اور بنته مَالاتِ ندگی قانون زی اور بنته

مفتى عزيزالرهان

مكتبه دينكات والموردة في المعاود

نام كتاب منى عزيز الرجان مؤلف منى عزيز الرجان من عباصت من عباص المراد و المرد و الم

### بستيماللي الترقعين الرحيم

# نظراورنظار

غم عاضتی سے ملے مجھے کون جانزاتھا ے عشق نے بنادی میری زندگی فیا "حيات الم المعلم الوحفيظ" اردومي ايك جديد ركيسون ب مصنف نے یا نے سال کی انتھک محت سے بعداسکو ترتیب وا ہے ہر اعبارے بحب و فریب کتاب ہے مشاہر مندوستان نے اس کے معلی جو کوفراا ہے اس کوسال سے کامار اے ا صكالم فتى كالملعلوم دلوسن وحيات المالعم الوصفي ولعنه جناب ولانامعنى عزيزا لرحمن صاحب مرفى والالافتار بحنوركامي في اول \_\_ آخرتك مطالعركيا مع بزير مومون في حدكاد في اورمطالع كتب سامام ماصب کا موائے حات کو جو کیا ہے اور مرسوران کی جات کے وال برسيقه درام كے ساتھ بحث كى ب اور بعض موافق مين ي تحقيق فيكا ك افادمت من اوراضافه كرديام بحواب كسيرده خفا مين عي نے اس سلسله مي سيرة النعال، احسن البيال الإصنية لابي زمرو الخيرات الحسال تبيض الصحيف مناتب بزازى مناقب كردرى مناقب الي منلفه للغهي وغيره كتب كامطا لوكياسي وأم صاحب كعمالات بم اردوس كتابي الحكى مي مين من ماحب موصون كى تاليف الم اعظم الوصنيفرسي مبترب

طلباری ہیں بلکہ علیار کے لئے تھی اس کامطا اور مفید ہے ، کیونکہ اس ہو ہے ہو اس سے موجود ہے۔ وی وعلی اور سیاس زیرگی دونوں سے بحث کی ہے جو مطالعہ سے تعلق کھی ہے زیدگی کے ہر بہلو کونکراسکے لئے خاص خاص ماص مرحیاں دی ہیں اوراس پر سلیقہ کے ساتھ بحث کی ہے موالیا سے منالفین کے جوا بات میں تجریری صورت الی نہیں اختیار کی جو طبا نے پر گراں ہو۔ وضکر مرا عتبار سے میاب معیدادر قابل قدرے التہ تعالی ہو اس کومقبول عام اور مفیدانام کرد ہے۔ مؤلف مذکور کو احتاف کی طرف ہو اس کومقبول عام اور مفیدانام کرد ہے۔ مؤلف مذکور کو احتاف کی طرف جو ایک اس کومقبول عام اور مفیدانام کرد ہے۔ مؤلف مذکور کو احتاف کی طرف جو ایک اس کومقبول عام اور مفیدانام کرد ہے۔ مؤلف مذکور کو احتاف کی طرف جو ایک اس کومقبول عام اور مفیدانام کرد ہے۔ مؤلف مذکور کو احتاف کی طرف جو ایک اس کا میں مذکور کو احتاف کی الموس ہے دانا مادی ہوتا ہوں سے ایک اس موسید علی اوا کیا ہے۔

مؤلف نرکورکی متعد وتصنیفات میں جوسب مفیدا نام میں طلباء کو جلیئے کرایام ابوطنیفہ کاخصوصیت سے مطالعہ کریں۔

(مولان نے میری میری ماحید، ۱۰ رجب میں ماحید، ۱۰ رجب میں معرب میں ماحید اور استفادہ کا موقع دیا جواجہ والمتناه میں معرب میں اور استفادہ کا موقع دیا جواجہ والمتناه میں معرب میں اور استفادہ کا موقع دیا جواجہ والمتناه میں معرب میں معرب کا معالی کیا ہے بعد میرب وصوال نے شہادت دی کہ میرک کے معرب معقاد ترمیب مالیف کی ایک قابل تبدید وصوال نے شہادت دی کہ میرک کے معقاد ترمیب مالیف کی ایک قابل تبدید

كم الدر ان تام مفات عظم صف تعيم اليدكاس وكلى من موتى جائيس حس كورنيا فقروا جهناد كاام اعظم ليم كزين معمومور مفطاماديث معمرآن السبه كمالات من اورا يسي كمالات من كران موحدنا مخركا حاي كم سے كرتفقة لعنى مصران فكرا ورجم بدان فيلول كے لئے بير می مروري ہے كم ان تام سیای اقتصاری معاشی عمرانی اورمعاشرتی معاملات سے توری والفيت اوربر كامعتك تجربه ركفنا بوحن كمتعلق ووا مادست رمول الترم اورآ يأت كتاب الترسي فيصل جائبا مع حبي فض كو حجارتي كاروبار كا تجربنيس موكما السرف فالمنطق فلسفه في موشكا فيول كم سمعين من اينا دماع نهيس كميا ما بوكا وه اقتصادى موالات كس طرح ص كرسكيكا يا ان شبهات كوكس طرح رفع كريك بوكسى منطقى يافلسفى كوبيش آرته مبس الام أعظم الوصيع يريكى زندكى كخصتو يرب كرده انسانى دندگى كان تام و ستول اورتام نهس قراكر ديينتر نوستول كا الكرسته برس من سے الغرادی یا جامی زندگی متنوع موتی ہے اسے زمانے کی سيابات عيى الكاكم الطق ساجها واجاعيات سيمى ويست برك سودار کھی تھے اور سے بڑے دہیں جی جن کے سال سے اولوں کی التي مى داكر في تعين اورادك ال سے ترص مي الارتے مع وا عالدار مى تصادرها موادول كما لك يمي ويسترين مناظرادر طنديا مثلم ميريع تعادر زنده دارشت د تحديم ان كا حصوصيت هي عرب سے سي ان كا تعلق تعا اور عم سعي، وه آزاوي رسيدا وريا مدسلامل مي رندگي شابار مى اور فسعت نفراندا قەصاحب كاس مى سى اوركوشرىسى عراست كرس مى مندلول اور بازارول سيحى ال والعلق تعاا ورجت وفظرى بعسول لد درس وتمدس كي تفلول معري.

مولا آبر بزار فن ماحب کی اس کا ب کی ایک متاز خصوصیت برے کر سحزت امام کافل کی زمری کے ال ای میلووں کو اس میں احاکر کیا گیاہے اور اسلو

کے جن مضامین کے لئے کئی جادی ورکارتھیں ان کوتھر یا ساڑھے میں ہو مفات کی ایک جلدیں مودیا گیاہی ۔ لبغا مت کہتر یقیمت بہتر المستان کے جوابات بھی دئے گئے ہمیا ور معنی جائے ہے۔ ابغا مت کہتر یقیمت بہتر محتی دئے گئے ہمیا ور معنی جائے ہے ، کمر ماعدال واستقامت قابل معنی ہے کہ فران مراہی کی گیا ہے ، کمر ماعدال واستقامت قابل مدھمین ہے کو فرق مراتب، احترام اکا ہرا ور باس ا دب کے وارن مرکبیں بھی معنی معنی عن معنی عن معنی معنی معنی میں اور اس اور اس خدو و شکو الله صحیف معنی معنی والد کھی خدو او شکو الله صحیف معنی والد کا معنی معنی والد کھی الله معنی معنی والد کا معنی معنی والد کھی الله معنی معنی والد کھی اللہ معنی والد کھی اللہ کھی معنی والد کھی اللہ کھی والد کھی والد کھی معنی والد کھی اللہ کھی معنی والد کھی والد

مفسردك لللعظوم ديوبن والمربان كابالم الخطم الومنيفرح حس كي مصنف ومؤلف مولانامطي عز مذالة من صاحب من وحضرت في الاسلام مولانا المستحسين احميدني كخطيفها ورمازي اوراح كل مبرجنوس مرس عرفي اوراناركاكام انجام وسعدب مي اول ساخر كمد بطالع كيا مولاناها مدور نے بڑی کادش اور منت سے الم ماحب کی معوائے تیار فرائی ہے حصرت امام اعظم مح البي موسف الرعي مست مبترين كام كا بي اك ارے اک کے مافظ صریت ہونے کو معبوط دلائل سے ابت کا ہے۔ كأسكا أخرى حصرمستيى زياده قالى استفاده بعمر ينوسك محنف کے باس اس کارہنا مروری ہے اور مدیث کے طلب کے لیے میرامشودہ ہے کہ اس کومزورا ہے اس کھیں اور مطالعہ کریں۔ احری خیال میں طلبار اورعال دے مے برایک میٹرین مربہ ہے حق تعالی قولمت کی دولت سے نوازے فراحس عفرله واداماع دوبده المعال ساعم مولانا قانعى سعاد حسين مَلَا في ي كرى زيونا تكم اليام عليكم درجة الترور كات كراى نام شرف مدور وا ميرے دس ميں يا وتعالم جاب ى عنايت كروه كماب عيات الم الم الم الم منفرة كويروكراس مر بهد كونكسناجي ہے میں وقت ماب نے کا ب مایت فراف می مطالعہ توس فے اس کا ای

آج بہال کل وہاں برموں راس ملے، جلوس القرري، آنچومرے خط كانتفار موما كاب ساته ركمي تني مرا يك صفيهي نهيس يره سك ايك روز يهين جند ففرق مقامات ويحمه تحصر انشارة بشرحل باضابطرا ظهاررائ كرون الا اس مي كوني شك بيس ب كرآب ن اس كاب كي ترتيب العن مي عرق ريزى سے كام ليا ہے يعف مباحث جومولان استعبل كى سيرة النعان من بس تھے یا تشند تھے وہ ال میں ایکے بی العیت کی بحث بھی مہت خوب ہو بات بھی مصفیم اسفیم میں اہم ترین ہیں ان میں فقر صنی سے علی مام بحثیں آگی آ ہیں انداز سال سی سیاوہ مؤثر اور دل پاریر ہے۔ اسٹر تعالیے قبول عام ک المت سے لوازے بن حالات بن آئے ۔ قابل قدر خدرت انجام وی سے وہ ق آموزے حضرت مولانلحليب حمل صلااعظى ويناي كاب حات المالم كابالاستعاب مطالعة كرشيس كامان جرمجر سراس كويرها اشارات مجوعی طور برآ کی محنت قابل دادید ایک دومقام کرددانداز تخرستجده ہے عضرت مولان الحمد عرضامداس .\_ وي اليول الما صاحب في را ہے کہ اتنے عرصہ کے بعدا سے عنوانوں اور حقالی برآپ سے تصارفدر نے یہ کتاب تكموالى صحح بيرب كهلقاف فاقعط سيرة النعمان جؤاكم والملح بوالجؤاء و تقبل مساعيكم بس في حيات الم إعظم الوصيف وك تعلق اس ك تولفية توصف من حو كم مكمليد ووعلى بصيرة لكما سي المام وهل كي جلالت قدر س ابل علم ونصل بى منا مرسواكرتے من مكراس عوب سي استان على حقاور كالات مطلوم كاا قرار كروا دي خياست مع مولان المنبئي بعثك برسع ورب كے ہوئے كران كے واصل سے اس قدر مور بونا كر غالب كے بعد كے دور می دومرے کوشاعری سلم در کری علم وفن کی قدرافزائی مہیں ہے۔ الغزالى لي انبول في الم مناحب كمال كيفي سوايت كوخود اجزانا ہے ایے ی سرت النوان محق فنه قامات فدانے آپ سے اس تالیف

ك ذريع سراب كرائد الك نكارت كى عرفى اور الحضف كوما عادى موكوم مالا الا المحصك مارك مي نگاران مع اس كون منظر منا مزوري مي وما ي كديكاب مرت برك مطالعه درسي الكراب صيع الما رحراع عل سكي حضي مولانامنت الله صناد- معزية الم اعظم الوحدة في زركي فكرى علمی اور کی حیثیت سے بوری امت کی زندگی ہے سلما نوب کی زندگی کاکونی تومنم ايسانهين جوام اعظم ك عطاسي مستفيدنه بوسط مواردوزبان لمي آب بر جوکونکھاگیا ہے وہ اس سے کم ہے جواب تک نہیں انکیاماسکاہے مولاناہی عزیزار جن صاحب سلمرالٹری تا لیعن الم اعظم الوحد فرج "اس سلسلہ کی ایک اہم اور میں خدمت ہے جوانی جامعیت اور حسن ترتمیب میں مرطرح قابل تبدر ہے جس میں ا مام اعظم کی زندگی کے اکبر وہنیستر مہلوعلی واجتماری معدا ا وزاری وعلی کارنامے صدوب بن ترتیب کے ساتھ جن ہیں کتاب علماراور طلبارك استفادے كولائ بے حق تعالى مصنعت محترم كى محنت اور خدرت كوتبول فرائے اور اجر جزیل سے نوازے۔ آئین .

منت الشرعفرلد - فانقاه موجیر - یم رجب می ایم اعظم برخدر مولاناسید مولاناسید مولاناسید کتابی می وازان می ایم اعظم برخدر کتابی می جایی مولاناسید کتابی می جایی مولاناسید مناظر می گیابی ریاده می مرافع می مولاناسید مناظر می گیابی زیاده می مرافع اور محققانه بین معرب کی کتاب می نقد ایی مدخد و آثارهٔ امام صاحب که بین معرب شیخ ابوزمره کی کتاب نقد ایی مدخد و آثارهٔ امام صاحب که تفقی این محرب کی کتاب نقد ای مدخد و آثارهٔ امام صاحب که تفقی این محرب کی مرافق نگر داج بهاد بر مرابی موط ادر در در این کار داج بهاد بر مرابی موط ادر در در این کار داج بهاد بر مرابی موط ادر در در این کار داج بهاد بر مرابی موط

دیرجرو کتابیں ان سب فرکورہ بالاک بول کے مباحث کاخلاصہ بڑی عمدہ ترتیب اورسلیقہ سے سجا کردیا ہے اور جہاں جو بات اہمیں اپنے مسلک اور دوقت کے خلاف لنظرا کی ہے اس برکلام کیا ہے سکن کلام کی وعیت بجائة برباني اور تيقيقي موية سے اقناعي يا الزامي زيادہ ہے شلا الم سي يكوا مام م ہے کدیا برخاش تھی اس کا اصل اس منظرارباب رائے اور حدثمن کا شدید اختلات اورمناقش تمااوراس مهد كرسياس مالات في اس اختلان كو غير حوالي طور مرتبزو تندكرويا تقاءام بخارى كالب وليج كسياري ورشت اور كرفيت مولكن حب ك آب ال تاريخي اورساس سفركوسا منيس ر کینے اوم الم سے امام بخاری کے اختلاف کو عجم نہیں سکیں گے اس کے برخلات مؤلف ف امام ماحب كى طرف معددواب كاجوطر فقرا فتاركياب (ص ۱۱ و ۱۲۱) اس كانتيز بجزاس كے كي نبس اوكا كر ١١م عظم تحيطرت سي فاح مواد بوصم بخاری کا دو مقام با تی نبس رہے گاجواسے جمہورامت کے فرد ک مامل سے اس نوع ی اور عی چند کو تا ہوں سے باوجود کتا ہے وی حثیت سے سبت مفیدے اور منت و توج سے سکی کئے ہے ۔ جو نکراس اس والی حالات وسوائح ، وانت وفطانت علم فعنل ادرمكا م اخلاق كے علاوہ ا مام صاحب تفقة اور ماخذاستدلال وقياس معتلف كوشول بريمي روضني واليمئ بم اس لے لائق مُولِعنِ کے بقول موجودہ وہا نہ کھنے مسائل ومعا دات برخورونکر كريف كرابس مى كمعلى كى اوركونى شبهي كميخود مرا فانك ب دارس عربيرك اساتذه اورطلباركوخاص طوريراس كامطا لوكرناجا يت موكانا هميتك عثمان فالقليط ويكاب عفرت الم اعظم وكحالات سی مراجت کتب مے بعد تالیف کی کی ہے ا ام صاحب محالات میں علامي فعانى كاكتاب ميرة النعان كوحريث كرتصوريا ماتا تعامصنت نے می اس کتاب میں مسیرة النعان سے مرولی ہے اور مہت سے نئے علمی مباحث میں معارت مام اعظم جیراب کے جس قدر کھی اعزامنات كئے كئے ميں ان سب كاجواب اس كتاب ميں آگياہے . جان محدثمن اور نقاركا مقابل كياكيا ب وال غرجاندار مناعوا مشكل موجا يمس معنف

کتاب نے مجا اعتدال پندی کا فہوت والمجرمی قدر سے مجاولہ کی جبلک
انفل الما بعین نابت کیا ہے اوراس کمی بہت بڑی صف کا میاب ہوئے
ہیں جورت میں الم صاحب کی کتاب کیا ہے۔ اس بحث کو بہت ملطاطریقے
ہیں جورت میں الم صاحب کی کتاب کیا ہے۔ اس بحث کو بہت ملطاطریقے
سے نباہنے کی کو بیشش کی ہے اور فوا مرسے نمابت کیا ہے کہ فقا اکرائی صاحب کی ساند کی فہرت ہمیں کا کی کتاب کی اورانکا رکرنے والوں کے باس کوئی دسی نہیں ہمیں ہے کہ یہ
کتاب گیا رہ ایجا ہے اور فعوف ، عبادات واخلاقیات اور معا طاحب کی علی زندگی
برروسنی ڈولی کئی ہے اور فعوف ، عبادات واخلاقیات اور معا طاحب کی علی زندگی
جومرتم ہے اس جوسیر صاصل بحث کی گئی ہے کتاب میں بعض جگر غیر مقلدولگار و
جومرتم ہے اس جوسیر صاصل بحث کی گئی ہے کتاب میں بعض جگر غیر مقلدولگار و
بیران میں میں میں موسیر صاصل بحث کی گئی ہے کتاب میں بعض جگر غیر مقلدولگار و
بیران میں میں موسیر صاصل بحث کی گئی ہے کتاب میں بعض جگر غیر مقلدولگار و
سی میں محساسے لیکن روشن نیال بھا موان ان القان سے احتراز کرنا جا ہے جودور کرد

مكتوبكم في مكانامنت الله صنا إلى مرم بده إعليم الله وجمة الشر

دبرکاتہ' یا دو اپن والنام باعث سر فرازی مجوا ۔
ام اظفر اوحد فرق میرائی رائے فسئل کررہا ہوں تفصیلی تبھرہ کاحی او
اسے بہوئی اسے خس کی معلوات معنف سے زیادہ ہوں یا بھراس ہوھوریا
بر پوری تیاری کرے ظام سیکران دونوں باوں س سے کوئ ایک بی جھ
میں نہیں میں نے توالٹ طرف کر کہیں کہیں سے دیجھا ہے ادر جرالسا
دیکھنے دالاجسی دائے قائم کر سنگ آہے وہ بی ظام رہے بہرحال میں آگی اسس
تالیف کو حفرت ایام اعظم الوحد فی رحمۃ الشرطیم بر دیتے اور کا میاب نے تعیمتا
موں الشرک ہے ہے کا تم اس طرح کی تصنیفات برابرا الم کم کے ما منے میش کرتار ہے اور کا میاب نے تعیمتا
کرتار ہے اور تی تعالی اسے شرف قبول بی بخشتار ہے ۔
سوائے حصرت ضیخ الهند علی الرحمۃ آن لکال کی ہے کل سے انشارالٹ

دکھونگا جدا کہ سے پوری کتاب دیکھنے کا موقد ل جائے انشارالترائی کے بور
اس باحر کوائی دیادل میں فراموش نفر اسکی گئی گئی۔
اس عاجر کوائی دیادل میں فراموش نفر اسکی گئی گئی۔
مفتی صاحب کیا عرض کروں ، عمر کا بڑا حصر گذر جہا ، جاری الثانی کے مہینہ میں عمر کا بچپنواٹ سال مشروع کر دیا۔ اب بچھے لوٹ کرد فیا ہول فرزندگی کا مرور ق سبیاہ نظر آ گاہے ، منزل دور ہے ، داست کھن آ در قرضا ہول فرزندگی کا مرور ق سبیاہ نظر آ گاہے ، منزل دور ہے ، داست کھن آ در فران کی دیاول فرزندگی کا مرور ق موالی رحمت دا حاب ، مخلصین اور مزرگول کی دیاول فرز کے سواکون اور مزرگول کی دیاول فرز کے سواکون اور مہادا نظر مہیں آ تا ، اس سائے دستا نہیں این حالی س فراموش پرنظر ڈوالے ہوئے وا تعتقاد کھتا ہوں کہ مجھانی دیاوس میں فراموش پرنظر ڈوالے ہوئے وا تعتقاد کھتا ہوں کہ مجھانی دیاوس میں فراموش پرنظر ڈوالے ہوئے وا تعتقاد کھتا ہوں کہ مجھانی دیاوس میں فراموش پرنظر ڈوالے ہوئے وا تعتقاد کھتا ہوں کہ مجھانی دیاوس میں فراموش پرنظر ڈوالے ہوئے وا تعتقاد کھتا ہوں کہ مجھانی دیاوس میں فراموش پرنظر ڈوالے ہوئے وا تعتقاد کھتا ہوں کہ مجھانی دیاوس میں فراموش پرنظر ڈوالے ہوئے وا تعتقاد کھتا ہوں کہ مجھانی دیاوس میں فراموش پرنظر کوئی ہوئی کی میں فراموش پرنظر کوئی ہوئی کے دیاوس میں فراموش پرنظر کوئی ہوئی کے دیاوس میں فراموش پرنظر کوئی ہوئی کر ہوئی گا کہ میں فراموش پرنظر کی کھریں کے دیاوس میں فراموش پرنظر کوئی ہوئی کے دیاوس میں فراموش پرنظر کوئی ہوئی کے دیاوس میں فراموش پرنظر کوئی ہوئی کھریں کے دیاوس میں فراموش پرنظر کی کھریں کے دیاوس میں کھریں کے دیاوس میں کھریں کے دیاوس میں کوئی کے دیاوس میں کھریں کے دیاوس میں کھری کے دیاوس میں کوئی کی کھریں کے دیاوس میں کوئی کھری کے دیاوس میں کوئی کھری کے دیاوس میں کھری کے دیاوس میں کے دیاوس میں کھری کے دیاوس کے دیاوس کے دیاوس میں کے دیاوس کے دیاوس

واسلام منت الشرغفرلة

### بتمراش الرحان الرحيم

## المثل القطر

مت مرمنت مرف كاس اس سيمستر حارك ول اراكرم وت اور دقت کانی مرف سواسے تعکن وہ کتابی بزائنی صفیم میں اور بزان می تنا الجماد سے میں زار طالب علی میں سوحاکر تا تھا کہ ان کال الی علم اور الظم دال حزات معنق اور سرح كے نام سے علائے سالحران لاً ابن فيمير ابن تيم ابن رجب ابن كِشِر مرحقت فرما سيطر یت روبقول ایم شانعی میاخی ان سب کی علمی ناته سیمری کی جیست ر ب ایر کوئی کھی سر کھریا حالانکہ موجودہ زمانہ میں تدرام الرهنیفر ترقیق الل آسان عساتھ ل بولس کے رخواكداب كذفسته محدمات سال سعم الصعف اخدادات اورداكل لعي هي الم العلم الوصف و برمضامين فرجع بال بين وحرشد م كار يندج زير ت ي جري ري ري مؤل من وه السطل در در الارقلب كركة خرس حو مصتون الزرتمالي المقار يحقعي ما ہوا سے کھ جک دینے جی دع طورسے انکھنے کا ارادہ کولیا۔ بہت دن خاکہ بنانے میں امرت ہو کئے جوں بول موحیا تھا کام کا بھیلاو اور اس کالفل میری مہت کو بچھے کی ارف دھکیل میں

تما خدا خدا کرے ایک مون سرتب کرے مریز اخیاری شائع کیا الفاق کی آ وومعنون أوكول كواس قدوليسندآياكه بندوستان اورباكستان كيحدمؤتر جرائدنے اس کورینہ سے نعتل کیا اس طرح اس عاجزی مبت بدرم کی اور ایک دن امام صاحب کی موانع حیات بیکنے کی میم انٹرکری دی إلى وارد ولري من المصاحب معتقل متلف عنوا نات كرسخت ببت كرموج درم ملكن مقتل اور العصيت كا عباري مجز علامت ال ی سرت نمان کے اود کوئی کتاب قابل ذکر یا معیاری مہیں ہے تعمین میں مسلم رح وام ماحكم معلق في ورمروح كالمعنى تعالس يرين مان تعريبان الم ى ب الترتعالى كفعل وكم ساميد ب كرقارين كوم تحقيق ورسرت ك معاريرمري اس حقر كوفيسش كوعل مرشعلى خانى ك سيرت تعان اورالوزم ومع كى كتاب الومنيز سے كمترة يا كمن محدد النشارالير) اس کا پ کی ترتیب ویودین آنم می اصفی کے ابتک ا کے کام ذکروں میں مالکانی ہے اس عابر نے مے کے التے مقبول موجا مے عرصوں ماکر معاس والمبدد كاسے ول من مے كوتا كان كوم مى سے بعق كوس را سے الفاق رمولکین المعتاشة یک من الحب اس كاب ك اخذواستنا لا محد المع مد الك دوعى كرم الموسى الخريري على موسى كروان سے كا افتال ہے صدارته دارالعلوم داو مندست كت خامة كامى ورف كردان كاست ما مريوب ومرة العلوم محورا ورحناب معدا حرصاحب مربع مرجورا ورسعه مركاوا فالمتخار سويركاب ان ي كبنا وى كرين سن بدار يخ اولاس الشرفال الم ا داكر امول ا وركع ال صفرات كالميدول عي مفكر لذارمون امام الرمنيفروك متعلق جب مبي مع يمعلى مؤليا سے كرفلال كا

میں فلاں جگہ فلاں چر دستیاب ہو سکی ہے اس فرنقر نے الشراف کی ادار سے اس کا ب کے حاص کرے یہ سے اس کا ب کے حاص کرے یہ کا بیان کی اوری اوری کو میں موجود ہے اس کا بران کا دور سے اس کا بران کے اوری کو میں اوری کے متعلق ہے شما رقوع ہے وجود پر اپنے سال مرت رائم الحرون سے اوری اوری اس کی جروی وزیر تربیب پر اپنے سال مرت کے بیں اور ایک انسانی کو میں میں کا جمال کا بھی میں اور ایک انسانی کو میں میں کا جمال کا بھی میں اور ایک انسانی کو میں میں کا جمال کا بھی میں اور ایک اور دوم ہے درسان میں جن میں میں اور ایک اور دوم ہے درسان میں جن کی بھی میں میں اور ایک اور دوم ہے درسان میں جن کی بھی میں میں میں اور ایک اور دوم ہے درسان میں جن کی بھی میں میں میں اور ایک اور دوم ہے درسان کی جمعی کے میں میں کے اعتبار سے پہنا کا میں میں کو اعتبار سے پہنا کہ کے کئی کی لور فار رف روسی کی اعتبار سے پہنا

امل علم سعے گذارش احضات المی تیم استے ہے حکم استے متعددا تساط دریہ اخبار کے بعد اخبار کی استے متعددا تساط دریہ اخبار کی دریہ سے متعدل موری والے وقت الک الفار بھی میں ان موری سے متعدل موری والے وقت الک الفار بھی میں میں موقع میں بن کورو کوال میں مقددان حکم استے معمدی اس کا ماری سے معمدی اس کی میا عت کیلئے امراز کیا ہے الم المحد الله میں اور المحدی اس میں مولا دریا ہے کہ انہوں ہے کہ ایس اس کا معمدی مولا دریا ہے کہ انہوں ہے کہ ایس است کو میں ان سے مرکب سے فراموش خور انہوں میں مولوں المحدی مولوں الساند کو موسل میں مولوں میں انساند کو موسل میں دریا انہوں مولوں م

مراوطن منا میروگایک درم ترین معرفرا مراوطن منام کاستی میروری مرافزات مرافزات میرافزات میرافز

ہے کہ میری بیدائش مصبحاء کی ہے میرے دادا (حین عبض ) قعبہ منڈادر كرين والي تع معمل عرب كا على ال سے والدين قتل كرد في كئے تعے رہبت ہی کسن تھے ال کی ہر دیں موضع ترکولہ ( نہٹور) کے ایک سید نے کی تھی دمیں بر را کرتے تھے اوراسی خاندان میں ان کی شا دی تھی دول تھی، العب رمین صبی وج سے میرے وا وانے نہٹورکی سکونت ا ختیار کرل تھی مرے داوا کے سال جار بیطے (میرے دالدعدالرحن اور مین دسر ينى عبالزراق بفل احراصونى محرسين اورايك بنتي رمساة بالزايدام ان تهام کی شامیال جاند لور کے علاقہ شیوخ سے مواصعات میں موتس میری والده أنبس ديهات كي شيخ زادول كى بنى تعيس ميرے والدك دومرى ث دی تصر کوٹ قاور ( بجنور ) مے خاندان ساوات میں سولی اس کے علادہ مع کردور مہیں کرمیراسلانسے کیا ہے کیو تکر ہارے گھرانے میں سے لیکھے کا دستورسیس تھا اس نور سے اے میں سب سے سے میری بری برصی اوران کے بعدمہر نے معانیے نے تعلیم حاصل کی سب کے آخر س مرے بڑھنے کا مرا یا معے بڑھنے کے لئے کسی نے آ مارہ نہیں کیا تھا، میں خودی محمد کے بچوں سے ساتھ مرکاری اسکول میں بڑھنے جانے لگا تھا اس لئے میں نے قرآن شریع شروع میں تبدیں برصا تھا بھا ال میں میں ڈل کے امتمان سے فارع ہوا میں نے جتنے دان می طبطانہا۔

شوق سے بڑھا۔ عام طور راست بھتے ملتے کتابیں بڑھاکرتا تھا جا نچہ فرل تک پورانصاب، مورساب دکتاب وجلم مضامین مجھے ولیے بی یا دمیں جھیے اس وقت باد تھے۔ ٹرل کے امتحال میں پوری بوبی میں میری متاز پورٹین تھی اور تہام مضامین میں فرمسٹ ڈونٹرن تنعا

میں بارہ باجورہ سال کی غرسے اپنے گھرسے درافا صلے پرمرانے مکان میں اکر تنہاں کرتا تھا اسی وقت سے میری طبیعت ہے کامرہ آرائی سے گرزگرتی ہے اور نہائی ب ند ہے۔ میں اکر وجینر مجانس میں جم کر بیٹنے سے گھرا تا میں۔ بایں ہم سال کا وجین مزل باس کونے کے بعد میرا داستہ تبدیل ہوگیا اور میں نے برا مری مدرس میں طا زمت کرنی اور عوم تک بڑھا اور اس مدرس میں طا زمت کرنی اور عوم تک بڑھا اور اس مدا یک مدرس میں طا زمت کرنی اور عوم تک بڑھا اور اس مدرس میں ما اور اس مدرس میں استعفا ویدیا۔

مرافع سےمیری زندگی میں میم انقلاب آیا۔ مبینہ اور تاریخ یا رنہیں ایک دن میں حسب حول صوفی رحمت انشرصاحب بادیری دو کان برخونگ كران كياتها يبط سيجندا دمي ادرمي بين تحي مدائم بمبدا باجوتف مؤلاه ان مح مخت برایک رساله مولوی براموا تها اس می حصرت اودردا كى موا نح حات تى وقت كذار نے كے ليے اسكوروصا شروع كيا. خداكى تونق ا ورمائت مرا انتظار کرری تھی حضرت ابودر دائی کے مالات نے تلب برائر كيا الدوشامل كي وجب مراياتوهن فصوفي صاحب معوض كيا ا الكرين بالال كومات كرد يحت إ والصغيونك كى بجائے واؤھى كى تخر برينا ديج دوا کم ارتبرانهول نے میری طرف دیجھا اور محیم انشر مربعہ کڑا ناکا م شرد ع كرديا في المعرايا معول في ارس كات وي كوث أور علون الماريدي یا نواے کوچوٹا کر دیا عزم کوجب عصری نماز پڑ سے گیا تو تو کو ل کوشاخت کرنے نیں در واری ہولی ہے یہ قائمے یا ماسٹرہے ؟ الشراگر تونین مذرے انسان کے ساکا انسی !

شام کوایک دو کاندارنے ردی میں آئی ہوئی ایک کتاب مجھے دی ہوت پراس کتاب کانام بہیں تھا ، اس وجہ سے آئے تک نام نہ معلوم ہوسکا تھون کے فن میں کتاب تھی اس کا ایک جلر جو سہت اخرا نداز ہوااب بھی یا دہے،۔ صاحزادے اگر باکی نظر میں مجبوب بننا جا ہے تو انجھے کے جوڑے میں کر گوست میں بیٹیر جا

مال میں وقرب برکمیا در قذر یہ دونوں تاخری اس میں موجود ہیں ۔

مال میں صرت شاہ میں بیس صاحت طیع حضرت موالا انگلوی کی بہت امد استان کے بہت مرمد دیاں تھے انہیں سے کہ کوسی کی کولات تحریم فرات تحریم فرات تحریم فرات تحریم فرات تحریم فرات تحریم فرات تحریم فرائے ہیں دہ سے کرتا تھا ، ایم وات ، ذکر جمری ، پاس انفاس حضرت شاہ صاحت کے نیف ہی سے کرنے کا تھا ، دیا کہ اکو تا تھا کہ قرآن پاک آ جائے غالبہ ایک سال میں میں انفاس میں انفاس میں بیس تحریم میں تابہ ایک سال میں میں انفاس میں انسان میں میں تابہ ایک البت کو ایک میں میں تابہ والا تھا ہے ہوئے والا تھا اس دار جو سال میں انسان میں میں انسان میں میں کے میں میں انسان میں میں کے میں میں انسان میں میں کا برص دقایہ اور الا تھا اس دار میں میری کئی دائیں اسی گذری ہیں کو کا ب

ا رق استاد مرح سے بڑھا ہے اس طرح برکہ برکتا ب کے شروع کے جند اورق قواستاد مرح سے بڑھے ہیں اور پھر دس دس دو موق مو ترجہ ور فرت کے دالا تھا ایک سنا دیا کر تا تھا کیں استاذ مرح م کے ساسنے تنہا بڑھنے دالا تھا اس سنے بیٹہ جاتے کہی کس دکان کے ساتھ در ساتھا وہ بھی جمال موقد در پھیے اس سنے بیٹہ جاتے کہی کسی دکان کے سختہ برسیق مونے دگا تھا اور انہوائے بی اس میل کی ساتھ اور انہوائے بی اس میل کی ساتھ اور انہوائے بی سن میں بڑھا یا میں میں اور انہوائے بی اور بیٹن سے بڑھا اور انہوائے بی ایک بی خوب میت سے بڑھا اور انہوائے بی اور بیٹن سے بڑھا یا میں میں اور انہوائے بی اور بیٹن سے بڑھا یا ، تمیسر سے سال غالباً سات اور انہوائے میں میں داخل ہو اور انہوائے بی اور انہوائے بی ایک بیا ہو اور انہوائے بی ایک بی دا جاتے ہیں میں داخل ہو اور انہوائے ہیں داخل ہو اور انہوائے میں انہواؤ ہم انہواؤ ہم سے دورہ انہوائے میں انہوں نہوں انہوائے میں انہوائے

سے خوب فائدہ اسمایا ہے زامہ طالب علی میں انجن سازی تقریر بازی سے میں ۔۔

ہمیشہ مجتنب رہا ہوں میں کے جی ان طلبار کو بھی نظر سے نہیں دیکھا جواس می کے دھندونمیں لیگے رہتے میں میں اتنا کے وہا کہ بحر حیدا سائدہ کے جدسے کوئی واقعت بھی ان اسمیں تعاان تمام چروں کے مقابلہ میں میرانظر ہے ہے کہ علم ہو اجائے تقریر تحریر اسمیں تعاان تمام چروں کے مقابلہ میں میرانظر ہے ہے کہ علم ہو اجائے تقریر تحریر اسان مناظر ہے ہے اس کو سب کو آباہے اس کو سب کو آباہے ادرجواس اسمان اسمان ہیں تھا وہ تھیں آبا۔

سے نا واقعت ہے اس سے کھی نہیں آبا۔

ر ال من و کوری کے بی دن بھر جاتے ہیں، اوریہ توجناب رسول السامل الله مال میں تو کوری کے بین دن بھر جاتے ہیں، اوریہ توجناب رسول السامل الله مالی الله مالی تعلیم کے دن بھی بھر ہے جانچہ بارہ سال یہ دواس کے دن بھی بھر ہے جانچہ بارہ سال یہ دواس کے دن بھی تھر ہے جانچہ بارہ سال یہ دواس کے دیاس کے دون بھی تھر درا کی ایک شعبہ دیا گا سب سے بڑا وئی مدرسہ اب بھر اس کے دوس کا یک شعبہ دیا کا اسب سے بڑا وئی مدرسہ کا یک شعبہ دیا کا در ترق کر دیا ہے۔ اس مدرسہ کا یک شعبہ دیا کا دالافتار ہے جو دھرن

ذکر من بکر برون ملک میں جانا بہانا جا ہے۔

یوب والک اس درسر کے قیام میں سی سرمایہ داری کو دخل نہیں جانا ہے اور موائی ہے اور سرمایہ اس کے میں مور سرمایہ اس کی مرحم کے ساتھ تیز ہوائیں کرتی ہیں کہ اس کی مرحم کو سرمایہ کو در سرمایہ اور سرمایہ اور سرمایہ اور سرمایہ اور سرمایہ اور سرمایہ اور سرمایہ کا رموائیں نائی میں اور سرمایہ اس کے ساتھ سے در سرمایہ کے اور سرمایہ کی سایہ کے موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے سایہ سایہ کے در ساتھ کی اور سرمایہ کی سایہ کے ساتھ کے در ساتھ کے در ساتھ کی موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے سایہ سایہ کا نہوا میں کہ سایہ کے سایہ کے سایہ کے سایہ کے در ساتھ کی کہ موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے سایہ کے در ساتھ کی کے در ساتھ کے در ساتھ کے در ساتھ کی کے در ساتھ کے در ساتھ کی کے در ساتھ کی کے در ساتھ کی کہ موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے سایہ کے در ساتھ کی کہ موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے سایہ کے در ساتھ کی کہ موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے سایہ کے در ساتھ کی کہ موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے ساتھ کی کہ کی کہ موجود رہنا ہے اور مخلوق اس کے ساتھ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کو در بنا ہے اور مخلوق اس کے ساتھ کی کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ ک

را کی حقیقت ہے کے حسطرت اس ملک کو سرما یہ دارا داور دانداز افرار منیت سے نفضا ان ہونی ہے۔ استطرح ان دونوں دستیوں اور نظام صاحبرا دگیا ہے دن کی حروں کو انتہائی منحوس ہیں کرجن کی دحم دن کی حروں کو انتہائی منحوس ہیں کرجن کی دحم سے اخوا نیت عنا دا درا نتشا کا ابا دہ اور دہ دونا تھا ہی ہے۔ بہرحال یہ مدرسماس منطق میں مداکی فری دحمت ہے ادراس کے دین کا بڑا کام کر دم ہے

تعفی کاکام زمی نے سے سیکھا اور ندائی شق کی کیو تھ اس کے باریس میرازین یہ ہے کہ اُدی کوکسی فن میں کمال حاصل ہونا جا ہیے خصوصًا نقر میں تواسکو

مب کام آسان موجا تے ہیں اسلے میں نے بی مضامین نولسی کی کوشش س كى بجنوراً بالوسال مرمة اخيار موجود تماس الصير مي اس كالرسائير شائع موا ور دنسیرا جل کی سیرت قرآنیه کاایک قاب اعتراض حصه شانع مواحصرت في الاسلام: ك امر سعم في اس كاجواب لكما يا در ب مي في حجمي كون كام ابني مرمني سي شروع منهي كياحضرت كي حيات مي ان كي ام سي اورات لي مختلف دوستوں اور مزرگوں کے احرار مرشر ع کیا انٹرتمالی نے اس میں برکت دی۔ احی شناسی مول که مدیندا خبار کا اگرمت کرید منا واکیاجا نے اس نے میرا تعارف مرانے میں بہت اہم رول اوالیا ہے میں نے حوکھ لکھا وہ مراس بنداخار میں شائع ہوتارہ ہے اور ایک زمان وہ آیا کہ اعزازی طور مراسی اوارت کے اہم فرنص كانجام دياس. تحريرى كام كالجعيلا وادراس كاشاعت جهمساكم ايران النهس كركنا ن فل خدا كه الك درحن سے زباره ميرى كتابس شائع موسكى جوز هرف بدوستان ملكمست سي ملكول من معروف موسَّى وَلِلْهِ الْعَدَوْلِ با وجود اخارس ایک دت کام کرنے تھے معرب ای دنیا سے کھی وبسی نہیں ہون کر محتشہ اس سے علیمرہ را ہوں ملکرائ ضرمت ملے مس نے ہمشہ دسی میدان کو اپنا پائسے جنا نے تبلینی جاعت میری مجوب قرمن حا ے ادراس کام کومی این نے اور تام مسلانوں کے لئے اعت فلاح محتاروں

> عرم الرحن عنرله مدنی دارالامت ارسمنور

# العظم المنفح قران یاک کی دفتی مین

مهاجرين إورانصاري سابقين ادلين اورحن حطرات لي ان وَالتَّذِيْنَ البَعِيمِ بِلْمَانِ فَي يَكُولُ مِن البَاعَ لَ التَّرِي ان سب كويسند كرايا اوروه الشر مع رافي برك

السَّابِعَوُنَ الْأَوْلُونَ من المهاجرين والانفا رضى الله عنه فرورضوا

بلاشبرامام الوصيفرام أعظم اوريا تعين من افضاضي و

کسے خبر کہ ہزار وں مقام رکھتا ہے دہ فقر حس ہیں ہو ہے بردہ موج قرائی

بسير الثاي المسط خنين الرحيم

ا مام المحدوم مریث شراعی کی روستنی مین مریث شراعی کی روستنی مین

س جل من ابناء فارس

حصور ملی ال مراب م کا ارشاد گرای ہے اگرایان فریاکے یا سے کا ارشاد کر ای ہے اگرایان فریاکے یا سے کا اس کو یا سے ایک شخص اس کو دیاں سے ایک شخص اس کو دیاں سے ایارلائی ا

بالاتفاق اس مدیث کامعداق ابومنیفرنمان بن تابت بین دسیولی) بسم الله الرحين الرحيم

باب اول

طَنْفُعُنُكُ اللَّهُ عَنْكُ

## ماخذوحواله جات

| موفئ                 | مئاتب         |                    | قرآن ياك                    |
|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| کردری                | ~             |                    | احادیث نبویه                |
| ابن سعد              | لمبقات        | ازمولا العراض      | صوائن الحنفيه               |
| بخارى                | جا مصح        | الوزيرهمعري        | الوحثيفر                    |
| علامهدالدين          | 5,610         | علامه ابن تجر کمی  | خيارت الحسان                |
| مولانا بديعالم ميرخى | ترجان المسئنة | علامشبلي           | ميرت النعال                 |
| علامهجال الدين زطعى  | ويقب الإبر    | ما فظائن محر       | نتح البارى                  |
| علامه مبوالدين عيني  | م المنتاج     | علامرح فمورك فط    | مجم المعنفين -<br>نخبترالكر |
| عامه كمال الدين      | مداي          | مافظا ابن محجر     | نخبترا لكلر                 |
| قامئ ثنارالشراني     | تفسيرنميري    | مولا نافحترت معني  | للمسيق النظام               |
| الشاه ولى الشر       | موص أحربين    | مولا الشوق فمري    | ادثخةالجير                  |
| نوابعدن حسن مما      | رياض المرتاض  | يخ الدرونا من راما | ادح إلسالك                  |
| علامراس ألى الوفا    |               | ذبي                | مناقب                       |
| حفرت مردالف ال       |               | ما مشير            | نزمترالنظر                  |
| - /                  | •             | -                  |                             |

### حيات إمام أعظم الوحنيفرظ

اعل ذكر نعمان لذان ككر ب هوالبسك ماكورت يتيمتوع نغان کا تذکرہ ہا رے لئے بار ہار کرو کو بھی وہ ایک مشک ہے جس کی محرارسے خوشبو محصیے گی (۱۱م شانعی)
الم منان میں معان مکنیت الوصیفہ القب بالاتفاق الم الم ہے مام ولید کی وجہ سے نہیں ملکہ یہ المولید کی وجہ سے نہیں ملکہ یہ كنيت وصفى بي يين أب الملة المعنفية " اوراوم أيترمبارك وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِسِرَاهِ مِنْ الرَّاسِمِ مِنْفِ فَي آست كا حَدْدُ الدَّيْةُ الدَّيْةُ الدَّيْةُ الدَّيْة حَسْفًا. الآية آب نے این کنیت ابوصیف اضتیار فرانی اورایشرتعالے نے اسے شرت قبوليت بخشاصى وجرے اعمل اسم نعان مير فالب آھي قبوليت اورسينديكى ای پرختم نہیں ہونی بلکہ اللہ تعالے نے گنیت کے سابھے ایک لقب المام عظم كوتهي شهرت دوام تخشي ذلك نضل الله يوتيه يرا لشرتعك كانفلي وص من يشأء (الايتر) كوجابتا بعطائر الب آب کاس ولادت متفق علیها ورشبور روایت کی بناریرمن جه علامه ونق أورد يحرمور من ومحدثين أوراصحاب سيراورا صحاب ارجال فيختلف اسنا وسے اسی روایت کو ترجے دی ہے۔ دوسری روامیت سالاتھ کی ہے لکن ير روايت منعيف بي اول الذكرروايت محمعلى فرات على :-الصعيبه هي الوداسية مع دوايت بهلي ي سعاوراي الاطادهي المجمع عليها يرب كالفاقب.

ا مام صاحب سلافاری میں سلسلہ تسب ہے :-نعان بن عابت بى نعان بن مرز بان بن قسس بن مزد كردين غهرما رمن نوست يرواله بعض نے آب کو ولی النسل سلایا کے سکین می سی ہے کرا اللہ میں مگراس کا ہرگر نیمطلب بنہیں ہے کہ آپ غلام خاندان سے سات کے ہیں یاآ ب کے احداد علام تھے۔ اس کے شوت میں حافظ ابن محرفی صاب خيات العسان نے ايک روايت آسيد كي تيني اساعل بن حادين الى صنيفر سے اس طرح نقل كى ہے والله ما وقع لنا رق قط صول تم يم مي نام بين تھے اس روایت کوجبورما روموضن نے اختیار کیا ہے علامہ بی کی مقتی میت خوب سے فرا کے ہیں ا۔ خطیب مورج بغوای نیانم صاحب کے وقع ساعیل کی زبانی دایت نقلى بىر كەلىس اساعىلى سى حادىن نعان سى ئابت بن احان بن مرزیان ہون ہم وگ سل فارس سے معلی کائی سی انے بارے داوا اوصنفرہ سشہ میں بدا ہوئے استجین ای صنب علی ك خدمت من ما مرسوسة الهول في السي الدائي فأبدال محتى س رما کی ہے۔ اسر مے کروہ دما ہا شربیس ہے۔ اساميل فيامام صاحب كي واداكاتام تقان تبلايا ب اورمردادا كانام مرزان مالا حكر نوفى اور ماه مشهور مع عالبًا عب زومى ایان لائے توانکات مان سے مدلد انگاا سامل نے سلسانسے کے بال من دى اسلاى نام ليا درجيت اسلام كامقعنا مي سي تحيا له ما فكالمنغيف كله الإزبرومية مله مله ماحب احمات النبلان الم ماحب كورتيت كالمون السوب كما ي كن دال من كون ملاست ميش ديس كى محك خرات العسان

د کررامنزلت اند ندمه را عرالهرن تهر کو او کردیا ہے کا

الم مد السب على بواراب شابى قائل مع تعرب على بدارة المناف المان على المان على المان على المان على المان على الم عن آب بملك فقر براي مؤورو ما والمركما . المصمدة المناف المان ملا کانواوجیٹ کانوا ہوں اورجاں بی ہوں اورجاں بی ہوں کے مصداق امام ملال الدین سیوطی کہ حدیث الدین سے مصداق امام صاحب میں ایسی مزید ولیل ذکر کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی بھرحضرات محاربہ میں بہت سے صحابہ غلام تھے حضرت بلال رض کے قابہ میں امت میں کس آزاد کو میں کیا جا سکتا ہے ؟ یا کفار کر کے سرواروں میں کس کا نام لیا جا سکتا ہے ؟ یا کفار کر کے سرواروں میں کس کا نام لیا جا سکتا ہے ؟ یہ ما یا بلال اسوداللوں حالت اور میں اور میں

ابولهب فى فائق المعسى لموكين على اللل اسوداللون هالك البولم بسرون من المعسى الموكين على اللل الموداللون هالك المولم المو

خاک کے بڑے میں ہمرے کی گئی ہوتی ہے حضارت العلین اور ایٹر کو ام کی ایک کثیر تعداد غلام تھی عطاری ابی راح ربعتہ الرائے انا فع ، طاورس ، ابن کیسان ، ابن ابی کثیر میمون بن مہمان کمول ضحاک بن مزاحم ،حسن ابن صبیرین یہ سب ملام ہی تھے۔ لہذا اب اس عزان کی حقیقت کہ ام ابو منیفرمولی ہیں تا رعنکوت کے سوا کچے نہیں ہاں اس یں فک نہیں کہ بعض روایا ت میں امام ابومنیفرڈ کے نام کے ساتحہ لفظ مولی "
مل جے لیکن اس کا تاری کی لیس منظر ہے

ایل عبداس کا استعال بهت سے اصطلام اور استعال بهت سے مولی مولی بعث آقا مولی بعث آقا مولی بعث آقا مولی بعث آقا مولی بعث علام المراس کا اعلاق مولی به بین اصطلام امور میں نے اس کا اعلاق فیر عرب برکیا ہے

عوالاسوالذي اطلقه مول ايك الم بع جسكا طلاق مويول الكور الم بع جسكا طلاق مويول المورجون على في في العولي في العولي العولي العولي المعلق المورج المورج

له ابوزيرهما

موالي عصرتا بعين لميرابي

هرميلة الفقه فيعمى

المتابعينا سین اس کی کیاوج ہے کہ تا ابسین کے زانہ میں تمام اہل نقر کو موالی" كالقب سيادكاجا تا تفاء غالباس كاوج يربي كراس زان مي الماعرب فتوحات س ز اده مغفول تعدا وراسلامي سلطنت كي صدود روند مروز وسيع تر مرسی تعیں عروں کو بھی شہروں اور الم عجم کوعری امصار میں آنے جانے کے مواتع كثرت سيمش أتے تھے اور اس طلمن ميں فريقين كے دوستانة تعلقا بن نائم بوگئے تھے ایسے تعلقات کوابل عرب" ولا" ا ورا بیے اضخاص کو موالی " کہتے تھے ہذا آگر زوطی (امام کے واوا) نے بھی کسی عرب سے یہی رت ته قائم کرایا ہوتوکیا بعید ہے ۔ رہا مہ بعا ملہ کہ اس رما نہیں علما روفقیمار بى موالى كيون تعد؟ وحراس كى صاف ظاہريد كم الى عرب كونتوحات اورا مور حكم آنى سے فرصت نہيں تھی جورہ علم كى طرب توج كرتے اوراس وتت تک علم مورث علم نقرابی عرب سے نز دیک نن سے ورج میں شار منهس موتے نقط قمرا ل علم محراریک ال کی جنبت ایک ستقل فن کی تقی اوروہ ان کونن ہی کی طرح سیکھتے تھے بندا اس وقت اللیجم کواسی علی فرا ك وجرسے أكر" موالى" سرداركماكيا بوتوقرين قياس ہے وأب كامولد كوفية اس وقت كوفه كوست زياره المهيد ل تھی علام کوٹری نے نصب الرام کے مقدمه مي كونه كاتعارف اسطرح كراما كوفه عب د فأر و في سياح من محكم اميرالومنين حصرت فاروق اعظم ج تعرکیا گیا دراس کے اطراف میں فعمائے عرب آباد کئے گئے اور سرکاری طور پر بیاں کے سلانوں کی رہنا تک کے لیے حضرت عبدا نشہ

بن مسعود رما كالقررموا ان كى على منسرات اس سے ظاہر ہے كہ حفرت عردہ نے اہل کوفرکولینے کتوب می تحریرفرایا تھا: " ابن سنو رم کی مصیریاں خاص صرورت تھی الک*ن تہاری صرورت کو مقدم سمھتے* سوے ان کو بھیے رہا ہوں مصرت ابن سعودرہ نے وہ محصرت غمان رہ کے آخرد قت کک اوگوں کو قرآک باک اور مسائل دینیہ كيفلم ري حصرت ابن مسعو درم كى اس حروصدا در كوسشسس كاينتيم برواكه اس شهر من جارم ارعله ووم ومن مدا مو كئ حزت على ا حب كونه سونے واس شهر كى اول كود كار كرا! الشرف الى عو كرے ابن سوركا كرا نبول نے اس شركوع ہے معروبا \* اور درسر معلی القدم ماروز شاحفرت معدین جبررز بهال ایسے تے کرجب حفرت ابن عباس رہ سے کوفر کا کوف اُ دی مسئل دریا فت كرنا توفرات المحاتها رس يهال سعيدين جبررة فتصحيها دریافت کرنے آئے اس کوذمیں مشہور تالبی م الم بھی مرہتے تھے "ان كريمان معرت ابن عرية قراياكرية تعيم" با وجديم م ودات می صور مل الترعلي و لم كے ساجي شركي رہے ديكن ان كى يادواشت جنى الكويد عم كونيس معترت الرائع منى كا قيام مى كوذى يس را ال كراريان عامران مالرفرات مي كماماب للوكر تروكب ال كرم المسل مي المح مات على البول ف معرت الومعدون و ادر منرت ما كشرمى الشرعها كانها ما ياب او المرات السم شلق حرر فرايا ہے كہ: - " ابراہم فى اسے زملق كے تمام على ار سامل ب عدم مرب ان كانتقال والمراق والمران فالك فنض سے کہا کہ اس تم نےمب سے زادہ نقرال ال کرسپروفک كرداب، اس ن كماكياجس لعرى وزيع كارياده! قرايا بكرتهم.

الم بعره ادرائی کوفر المی شام المی مجازے کا کوفری المی تدرونزلت کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کواک فہر میں بندہ ہوسکتا ہے کواک فہر میں بندہ ہوسکتا ہے کواک فہر میں بندہ ہوسکتا ہے کواک فہر میں مغزت عقر کا قیام مجمالی شہر میں تھا۔ رام ہر کا تیام مجمالی شہر میں تھا۔ رام ہر کا کے ایس الفاصل میں قابوں سے فقل کرتے ہوئے کھا ہے کہ میں نے اپنے والدسے دریانت کیا کہ رکیا بات ہے کہ ایس امالی کرتے ہیں اور یہ توصفرت این مسودرہ نے کہ ایس جا بر مول اسٹر میں جا بر مول اسٹر میں خرات این مسودرہ نے میں میں اللہ طبیرہ کم کے محام کومرائل دویا فت کرنے کے لئے آتے جلتے میں اللہ طبیرہ کم کے محام کومرائل دویا فت کرنے کے لئے آتے جلتے وکھتا ہوں۔

قائنی شری بیال کے منہور قامنی ہے جی بی ان کے بار بیس صفرت بی رہ کا بیان ہے شری اشو! اور نصار کرد! کی کو کم الب میں سب سے بڑھ کر قامنی ہو۔ ان کے علادہ ۱۳ حضرات اور کی بما رہتے تھے جوامحاب رسول انشر صلم کی موجود گئی اصحاب نوئی تھے اس دور کے بعدان حضرات کے مشاگردوں کا زیادا کا ہے انتی تعداد کی بزار مل سے بجاد تھی ۔ اوب کر جیامی کہتے ہیں کہ درجا جم ہے بی تعداد کی بزار مل سے بجاد تھی ۔ اوب مرزی ابن الاشعث کے ساتھ جا بزار کی تعداد ایس قداد میں آر تا بعین تھے۔ دام مرزی ابن الاشعث کے ساتھ جا بزار کی تعداد ایت موارد کی تعداد ایس وقت و بال جا برا می تعداد ایت اور جا بر درجا ہے اور ایس وقت و بال جا برا می تعداد ایت اور جا بر درجا ہے اور ایس میں کو نہ بہو نے قو دران ہے کہ دران ہی کو نہ بہو نے قو دران ہی کو نہ بہو نے تھے دران ہی کہ دران ہی کو نہ بہو نے تو دران ہم نے جا راہ تیا م کیا صورت کا دیاں اس قدر جرجا تھا کہ اگر ہم مورث کا دیاں اس قدر جرجا تھا کہ اگر ہم مورث سے تھے دکھی ہم نے مرف وہ ہوار

له آب ام احواددام بحنائ كاستاذيل.

براکتفاکیا اور سے دیشیں دہیں ہوجہ رکے زریک مہیں۔

کوفری اس مخفر علی اور تاری داستان سے یہ بات واضح موجا تی ہے کہ

دیٹ اور رجال کی کتا ہوں میں میشر رادی کوفری کے کول ہیں ؟ اام بخاری رہ

زباتے ہیں کہ میں متعد و بار حدیث حاصل کرنے کوفرگیا ہوت ابل کوفر کی علیت

عرمتا فر ہوکر اام ترمذی نے اکثر حگر ابل کوفر کے فرمیب کا ذکر کیا ہے۔ یہ

ہراہم صاحب کا مولد ہے جہاں سے ہمیشہ علوم نبوت کی نشہ و اتنا عت

بوئی ہے ۔ بہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حنفی فقرا حادیث کے خلاف ہے

مفن تیاس پر ہنی ہے وہ ان مشہور تاریخی حقائق پر پر دوہ ڈالنا چا ہتے ہیں

ام صاحب نے اپنے زمانہ میں کوفر کاکوئی تابعی اور صحابی الیا نہیں

وڑا جس سے الاقات نہیں کی بھر آپ سے بہت سے تابعین نے دوایا سے

وڑا جس سے الاقات نہیں کی بھر آپ سے بہت سے تابعین نے دوایا سے

وڑا جس سے الاقات نہیں کی بھر آپ سے بہت سے تابعین نے دوایا سے

دیا گی ہیں۔

موالعرب موائع المحام عمل المحام على المحام المح

بہت کانی زور صرف کیا ہے یورکہ اگرمیہ آن کل کی رشنی خصوصًا غیر توموں میں تفظی منا زعت کی حیثیت رکھتا ہو تو مولکین اس سے سلما نوں کی ایسے بیغیرسے والہا نہ عقیدت اور محبت اور

وآن كريم سے بے بنا ہ ملق كابتہ جلتا ہے ارشا دبارى سے -

سب سے پہلے ایان الانے والے مہاجرین اور الف اراد والی نیکیوں مہاجرین اور الف اراد والی نیکیوں میں جہوں سے اتبا ساکی الشرقعالی ان سب سے راحتی ہے اور وہ الشریہ

انشابغۇن الكۇگۇن مى المى اجرىن دالانساس د الكى ئى اشىغۇ ھەرىلىمان مىرى اللەك ئەگەردۇمۇلىن

( الكتيت ) رخيين

استرحن لوگوں کو خداوندعالم کی طرف سے برشرافت اور بررگی حامل ہوئی ہے ان کے اعزاز واکرام کی کنہ کو کو ن پہونتے سکتاہے حدمث طریعت میں پنیرخدا صلے انساز علیہ کا منا دفرایا ہ۔

المُوبَى بَهِن وَأَفَى ولِمِنَ مِلَى مِبِارِكَ بِوَجِهِ فَهِ وَيَجِعَا اور داً و من مأف (الحديث) ميرے ديجين والوں كوديجيا الم خراس لمعبت ميں كي وقر ويركت سے جس كى طرف آنخفزت ملى السطيليم

وسلم نے اشارہ فرایا ہے ا۔

غيرالموون قرفى ثعر

مبادك ترميرا زمانه ہے اور تيمراس

j 1 المذين يلوجه وثوال ناين متعل ادر تمراسس سير يلونهم (الحديث) متعل.

ای سم کی آیات واحا دیث سے حضرات صحابہ ورا بعین کے مقام کی زندت کا اندازہ مہوسکتا ہے۔ اس مرتبہ کی رفعت کی طرف حضرت مجدد الف ٹانی آئے نے این مرتبہ کی رفعت کی طرف حضرت مجدد الف ٹانی آئے نے این مکتوبات میں اشارہ کیا ہے ،۔

نفیلت میں اوس قرنی جرحضرت معادیہ رہ کے گھوڑنے کی اک میں اس گرد کے برابر نہیں جوحضور علیہ بصلوۃ وانسلام کیسا تھ جہاد کی خرکت میں بیٹھ گئی تھی ۔

حفزات معابرہ کے بدر صفرات تابین ہی کا مرتبہ ہے حضرت الم ابنے الم ابنے میں یا بہیں یا بہیں یہ برسکال وج سے پیدا مواکد آپ کاسن پرائش سے آخر وومری دوایت کی برابر النہ ہے اور صفرات محابرہ کی جاعت میں سے آخر وفات یانے والے ابوالعلفیل (کرمغلر) سنا ہے مہیں اورا مام صاحب کاس وفا مصالہ موالہ منایتہ سنا ہے میں اورا مام صاحب کاس وفا مصالہ موالہ منایتہ سنا ہے میں اور امام ماحب کی فاقات اور او سال کی مدت میں کتے صحابرہ موجود موجی جن سے امام ماحب کی فاقات کے قوی امکانات موجود ہیں۔

## حضرات صحابه روز جن كازمانه امام صاحب نے يايا

| متوني ساقيم | حضرت الش بن مالكث        | -1   |
|-------------|--------------------------|------|
| MAG .       | حفرت عبداللوب الحادثي من | -1   |
| "           | حطرت سهل بن سعدره        | -1   |
| ، سالم      | حضريت الوالطنيل رخ       | سم – |
| "           | حضرت وانحلرب الاستع رم   | - 0  |

•

| مترنی سندهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حفرت مقدام بن معد يحرب                                   | _4                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| م ۱۲۵۰م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت ابوا مامر بالحيي رم                                 | -4                                    |
| 200-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت عمرو بن حریث رہ                                     | - A                                   |
| ر مدج بانسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حصرت عبدالتثرب بسرره                                     | - 9                                   |
| PAY "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفرت لبربن ارطأة رم                                      | -1.                                   |
| ن هشر يا سنم يا شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حصرت عبدالمترن مارث منوا                                 | -0                                    |
| المث جميا وقيم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                       |
| متن محمر بالمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت فنبى بن عبدالسلمى رخ                                | -17                                   |
| ه سنایج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حفرت است دبن سهل مض                                      | - 11"                                 |
| =91 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مصرت سائب بن يزيدرة                                      | -110                                  |
| والمراجع المستحديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت طاق بن شبها بتقبلي كوفي إ                           | - 10                                  |
| من المناهم الم | حضرت عبدالطرس تعلبه رمغ                                  | → J¥                                  |
| P 99 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عبدالشرب الحارث بن نوفل مز                          | -16                                   |
| gar "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفرت عربن ابى سلمه رخ                                    | /^                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعزت مالک بن حویرث دح                                    | -19                                   |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محضرت محمود مبن لبيب دره                                 | - Y.                                  |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معرت الك بن أوس ح                                        | FI                                    |
| م سه (تقریب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضرت قبيعهابن ذوميب رج                                   | - 22                                  |
| معاحب كى طاقات المصحابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فظ المزی نے بیان فرایا ہے کہ امام                        | جناب ما                               |
| مم نے پیٹی کردی منصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م بقیدسن دفات حضرات کی نہرست                             | سے ہولی سے تا                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باحارث رم سحيس دفات مي جس تدراختلاف                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بن بن على بن حسين خونوى في جزم كے ساتھ ميا               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| فين مسك ع ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ندر رسندا اعظم <del>وال</del> صطبوء كراچى) ملك معم المصن | البراء (١٥                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                       |

مزان الماعم توامام صاحب كى تابعيت سدانكارسس كريحة اوردومرون كو م قابل اعتنار مبس محصة العی کی تعراف الم صاحب کی تابعیت کے متعلق اختلات تابعی کی تعراب کے تابعی کی تعراب نے رویت کیساتھ

روات کی بھی شرط لگائی ہے مکن یہ قید تسمیح نہیں ہے کیوبھ آ تحضرت ملی الند علیہ وسلم نے مرف دمیت بی متعلی ارشاد فرایا ہے حس کی بنار مرحبور نے

صحابی اور تالعی کی تعربین ان الفاظ میس کی ہے ،-

من لق النبي صلعم مومنا صحابي وه بي التايان حضورم سے الما قات کی اوراسلام بروفات إن اگرم دومیان میں ارتوا دميش أكيا مو-

به ومات على الاملام ولو تمغللت ردة له

اس تولیف کے اعبار سے عبوالٹرین سعدین ابی سرح (جوم تدہوکتے تھے) ما بی بی ادر محدی ابی مجروز احن کی عرصور کی دفات سمے دقت جھ ماہ تھی اصحالی اس تربیف میں صرف الاقات کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اگراس کے ساتھ روایت کی قید كو صح كسليم كراياجا كے وحصرات صحابہ رہ كى كثيرتعداد رتبہ صحابيت سے تكل جائي ك س کوکول می سام کرنے کے کیے تیار نہیں ہے الد تابعی کی تعرفیف صحابی رہ

ی تربین سے اخوذہمے ا-تابى ويخبن محالى التاتك المتابعي وعومن هي العنالي حافظان حجري في خرات الحسان مي الى العرب كو اكثر محدثمن كامسلك ورديا ہے اس تعرب متعلق حافظ ابن محرم قلانی بیان فراتے ہي ربيترمن تواويند بال ال س هذاهوا لمختار خلافًا لمن خلان ہے ج تا لی کے لئے فول مجت اشترط في التا بعي طول العالكر

وصعت السداع لے ارضی مانظ ابن محری تصویب کرتے ہوئے فرمایا ہے اسطیخ ابواس نے مانظ ابن محری تصویب کرتے ہوئے فرمایا ہے اسطیر مواتی کہتے ہیں کہ اسی تعریف براکٹر علا رکاعل ہے اور ہی معتبر ہے کو کو حضور ملی ادفتر علیہ وکلم نے اپنے ارفتا دمیں اسی طرف اختارہ کیا ہے طوفی لمدن رافی اس صویت میں طوفی لمدن رافی اس صویت کی مصلا میں معنی دورت ہی کی تیرہے میں کہتا ہوں کہ اس صویت کی مصلا ما حدب تابعین کے رشتہ میں مسلک ہیں اس لئے کہ آپ نے المن ما حدب تابعین کے رشتہ میں مسلک ہیں اس کئے کہ آپ نے المن ما حدب تابعی ہونے کا انکارکیا ہے وہ متعصب اور میں فرد کا انکارکیا ہے وہ متعصب اور میں فرد کی ایس کے تابعی ہونے کا انکارکیا ہے وہ متعصب اور

مذان دح ات كابنار رابن حبان كارائے قابل قبول نہيں ہے اس مقرميد مح بعدا ام صاحب كا تابعیت امام صاحب تا الحی ہیں اس مقرمید محرب کا مجلاً ذکر توسطور بالا ہمیں

أجاب كرسال قدر تعميل انسب م حافظ ابن محرسقلاني لكية بي،

الم ماحب نے صحابی ایک جاعت
سے الاقات کی ہے کی کا مستہ میں کو فرص بیدا ہوئے اور اسموقت
کو ذھیں عبوان الرابن ابی اصفی موجود
تعمی س ہے کہ بالاتفاق الکا اختال
میں اس وقت مصرت النس رہ
موجود تعمی اور ان کا انتقال

ادرك الامام ابو منيفة جاعة من العمابة لاسه ولا الكونة سنة ثانين من الهجرة دبها يومثيا من العمابة عب اللهب الى ادفى فائله مات بعل ذلك بالاتفاق وبالبعوة يومثيا انس بن مالك ومات سنة

ساوره من يا اس كريدوا ما لسه ما نيعت ن حج شرفراتے ہیں فعد عدا لاعتبار من التابعين الحرم عالم ماحب تابعين يال المرع تقلان في سخارى كى شرح مين باب العلوة فى النياب "كے تحت بب ان فرایا ہے کہ سی جبور کامسلک سے مانظ زمی فر لمتے میں ، -انظ زمی فر لمتے میں ، -اندہ رای انس من ملائٹ مراط الم مانے انس الک کوند اردکھا ہے غرضکه ایر من مثلاً خطیب بندادی این جوزی ، مزی ، یا نجی ، عراتی ، دری این مجر سیوی وغیرہ مفرات امام ماحب کی تابعیت برمتفق میں علامرا بس جر کی نے شرح مشكؤة مي تحرير فراياب ادراك الامام الاعظم تأنية المرصاب ن أعمام الاعظم تأليه من الصيابة م من المات كا ب جن آ تھ یا دس صحابرہ سے امام صاحب نے طاقات کی ہے ایجے اسارگرای یہ ہی مترنيسوه انس بن الكرم PAC. ٧\_ عبدالشرس الى اوفي الخ PAA. سمل بن سعدره ر ساليم الوطفيل بط -1 PAY + عبدالشرن اليس خ 299 11 عدالترمن جزرالزبيرى وا - 4 و ساويد جابرين عبدالشررخ عائمت مرت عجروره - 1

العنسيق النظام مذاكله العناك فيرات الحسان كله ادشحة الجيمين هي تنسيق النظام مذا

خامرا بحثت برندال کراسے کیا تھے ، ناطقہ سر بجریبال کراسے کیا کہنے ان وجوات کی بنار ہر ابن سعد کی دائے نہایت تیتی ہے

الم صاحب اس اعتبارسے تابعین کے لمبقری سے بین پرخصوصیت آب کے معاصرا قرمیں سے کسی کو ماصل نہیں مثلا اوزائی کوشام میں حادین زیداور حادین سلم دنصری فری زکونہ) مالک و مدسینہ) فری زکونہ) مالک و مدسینہ) نهوبه ن الاعتبائ من طبقة التابعين ولوينبت ذلك الاحدامين اشعة الامعبائ المعاصرين له الارزاعى بالنام والمعادي بالبعرة والنورى بالكوفة ومالك بالمدينة ومسلم

بن حالد المرنجي بمكة والليث بن سعد (معر) مي

يعى جب قدرامام صاحب كوحفرات صحابه رخ كى طاقات كي واقع حال موئے دوسروں کو نہیں حضرت الس رم کی الا قات کا معاملہ تو مخالفین کو تھی ہم سے علامہ ذہبی نے اس بار سے میں ام صاحب کا قول سند کے ساتھ نقل کیا ہے علام کروری اور علام موفق نے این این کا بول می امام صاحب مےمردیات کھی دکرکیا ہے اوران کی تعداد سجاس بتلائی ہے علام خوارزی فرما<u>تے ہیں</u> ہے۔

علمار كااس يراتفاق مي كدام صاحنے محابرہ سے دوایات نق کی ہیں میکن ان کی تعب واد عی اختلات ہے

روىعن اصعاب وسول لله صلعم لكنهم اختلفوا في عددهمته

اتفق العلماء على اسنة

بعض حضرات نے یا بعض نے کا وربعض نے مرویات کی تعداد متلائی ہے علامہ کروری نے ان حصرات محابر رہ سے نام بھی شار کرائے ہیں مثلاً انس ابن مالكرف عبدا مشرس ابي ا وفي تحضرت بهل بن معدرة احضرت الوهنييل رخ حصرت عامراب وانخروا احصرت وانتاب اسقع دخ احضرت معقل بن بساري جفر جابرين عبدالشرصى الشرعنيم علامهموصوف في ان روايات كودراية مجى تابت كيا ہے اور دہ قرائن مجا ذكر كردے من كحن كى وج سے صاحب نيم كواعرات ہی کرنا پڑتا ہے اس اس میں شک نہیں کہ می خلین کرام نے ان مرو مات پراعتران معی قائم کے بیں نیکن

قد بینان الامکان ثابت م نے بیان کر دیاکہ امکان موجد والن على النشت معاوراتل عاول بعاورتنى

ادلى من المنافئك كيمقالمي غبت كوة ت عال موتى بح ادرم شت کی یوزسین میں میں اس سے ہارے دلائل کوزیادہ تقویت حاصل ہے تک حصرت عبدالقرب مبارک جن کوامبرالمؤنین فی الحدیث کہاما گا ہے اسے ایک شعر میں فرماتے ہیں :

كيغ نعمان فنرأ مارواك ب من الاغبام عن غررالصحابة روایت کی شرط کے مطابق تھی ا مام صاحب کی تابعیت سے انکا رجما ہے در دستن علی توریف کی روسے توکوئی اشکال ہی باتی نہیں رہتا ا م ماحب خصرت عدالترب جزرالحارث سايك دوايت محى نقل كى سے

خمانين سنة وجب وا اوراين والدكيم المهممين سنة ستة ولسعين وإنا في ع واكيا الوقت مي عراسالك ابن ست عشرة سنة نلم محمين عرامي واخل بواقوي دخلت مسجد للحرام وراثت ايك براطق ركيات بين اليالي ريانت كياج لقركن كاجع تومير ي الدني كهاحفرت عبدا لشرب حارث محالي كاج من أم برها ادرا كويل به كهيف المعلو النيب ى صاحب النبى صلعم معم نعفر المايع صلى الدين ما فتقدمت وهو يقولهمت كياتوان أناكاس كم مقاصركا رسول الله على يقول من تفقه زمرار بها دواسكواسي مكر سرار ف دین الله کفاه الله معیه پرخایگاجهال سے اس کو

قال الوعنيفة ولدت سنة الم الوضيف فراتيم عيد معميدا ملقة عظيمة نقلت لابي علقة من هذا نقال علقة عدالله سنالعارث بنجزء ويوزقه منحت المعتب المان بربوكا

يرحديث مح مي اواسكومتلف اسناد سے دهجروشن نے مى روایت كياہے اورجديا كه كذشة صامت يمي بيان كياجا چيك مح عفرت عبد الشرب حارث كي وفات ساف وهي ك كردي مسّلان المصم المصنفين ملسّان ٢ كم م

ہونی اوراس وقت الم صاحب کی عروا الله کی تھی ، وسری صدیث صاحب الله با الله با الله با الله با الله با الله با ا فرنقل کی ہے ہے انہوں نے صفرت اس رفسے روایت کیا ہے وہ صدیث یہ ہے : طلب کم لورید ہے کا کل سلم وسلم : - علم کا طلب کرنا ہر سامان کروا وہ تا پر فرفر ہے تا ہے ۔ ۔ تعمیری حدیث بروایت محصرت النس رہ یہ ہے : -

اگربنده خاریر نده کی طرح اعتماد کرے قوده اسکو برنده کی طرح رزق دیتا ہے کہ می کوخالی بہت کہتے ہیں ادرشام کو کھر بہٹ دالیس ہوتے ہیں۔

نورثق العبد بالله تعالى تُعَـة الطيرايوزة ه كما يوزق الطير تغن خياصًا وتروح بطانًا

چوتھی صدیت صرت عبدا میٹرین ابی ادنی سے روایت کی ہے وہ یہ ہے ا-من بن ملخصی میں الله کہ جوانٹر کے لئے محد بنا آ ہے استراس بیستان الجنب نے مسلم بنا آ ہے۔

ان احادیث میں امام صاحب برایک اعتراض بیہ سکتاہے کہ انجی عمرہ سال یا اسال کی عمرہ سال یا اسال کی عمرہ سال کی عمرہ بول کی ہے ملادہ اس سے جانچ الم بخاری نے محمود بن رہے کی رواست یا بنے برس کی عمرہ بول کی ہے ملادہ ازیں حدیث طلاب العلم کے بار سے میں محفین نے بہت نیادہ کلام کیا ہے ابن جوزی نے توصورے کک مہد دیا ہے تا ہم مرتبحسن سے اس مورث کو ساقط نہیں کیا جاسکتا اورا گرضعیت یا معلل قرار دیا جائے تواس کا سمی جواب زیادہ مناسب ہے کہ ایم صلا اورا گرضعیت یا معلل قرار دیا جائے تواس کا سمی جواب زیادہ مناسب ہے کہ ایم صلا ہے اور و سروں کا صعف اس مقابل اور ایم سی نے این معود سے ابن موری نے حفرت اس می خوالی نے ابن موری نے حوال کی اسکوم سے ان کا منہ ہے اور کی اسکوم سے موات کی اسکوم سے میں ہے اور کی اسکوم سے میں ہے اس طرف سے جور منوا ام اعظم میں ہے۔ لئی تاری نے دریا ہا موات میں سے دیا وہ میں ہے۔ سے جور منوا ام اعظم میں ہے۔ صرح جم رہی کین ان تام طرف میں سے دیا وہ میں سے دیا وہ میں ہے۔ صرح جم رہی کین ان تام طرف میں سے دیا وہ میں ہے۔ دریا ہے دریا ہا موات میں سے دیا وہ میں سے دیا وہ میں سے دیا وہ میں ہے۔ دریا ہا موات میں سے دیا وہ میں ہے۔ دریا ہا موات میں ہے۔ دریا ہا موات میں سے دیا وہ میں اس اس اس است دیا وہ میں سے دریا ہا موات ہیں سے دریا ہا موات ہا موات ہیں سے دریا ہا موات ہیں سے دیا وہ میں ہیا ہے۔ دریا ہو کی سے دریا ہا موات ہیں سے دریا ہو کریا ہا موات ہیں سے دریا ہو کہ دریا ہو میا ہو کہ میں سے دریا ہو کہ میں ہو کہ موات ہو کہ موات ہو کہ میں کی دریا ہو کہ موات ہو کہ موریا ہو کہ موات ہو

## مخفر حالات زندگی

میاسی حالات اسریالات اسریالات تعاادداسی کارند سے جائ بن ایک مال است تعاادداس کی طرف سے جائ بن ایک عالی مالی کارزم قریحا جائ بن ایسف کا نام آجانے کے بداس وقت کے میاسی مالی کری خاص بھرہ کی خروت با تی نہیں رہی کیونکہ اس نے اس قدر ظلوموں کونائ کی کئی خاص اور مالی دو توار کے گھاٹ اٹارا کہ حس کی دیجے امرائوسی کری اور اس ف دو تر ایل ہے کہ "اگر سب مغیرول کی احتیں اپنے اپنے بدکار و کونیش کری اور ان سب کوا کے باری دیا جائے اور ہم مرف جاج بن ایک کونیش کری اور ایل اور خرا کے بدکار و بی کونیش کری اور ان سب کوا کے باری دیا جائے اور ہم مرف جاج بن ایک میں کونیش کری اور ایل اور خرا سنکر ہو استکرادا کیا اور خرا مسرت سے ایکھوں میں اندو جو اور کے اندوالی کی خرسنگر ہو استکرادا کیا اور خرا مسرت سے ایکھوں میں آندو جو الائے

ظلم وستم کے ان بھیانک اندھیاروں سے خوفزدہ ہوکوملحائے امت اور مقدائے ملت کوشر گرم و کئے تھے اگر کسی نے دواسی بھی جوارت دکھائی ای نے ابنا مرموت کے آستان پر بھینے ہے جڑھا دیا اور وہ اس طرح ان اندھیاروں سے

عبدالملک کا انتقال سنت میں ہوا اس کے بداس کا منا وارخلیفہوا اس کے دواس کا منا وارخلیفہوا اس کے دوان کی شکومت اسکے دوان میں نصر سی اور کا میں میں کا قو دی مالم تھا کیکن مسلما نوں کی شکومت کی صور کا بی اور قد دھار تک سوئے گئے تعییں گرات عت علم بوت کا کوئی خاص بندولب ت منا ما در کا اور فی البال علم دین کویم اردواری الم بنجارے تھے مسلم کی حفاظت کررہے تھے اور فی البال علم دین کویم اردواری الم بنجارے تھے

خلا خلا کر کے مصرف میں حجا ج کا اور ساف میں ولید کا انتقال ہوا فرد كي دوسيان بن والملك خليف بوااس كے بار مے موضين كى دلئے ہے ك بنی امیر میں سب سے بہترین خلیف مواجع" اس کی لونڈی نے آینے اشعار میں اس کی درج کرتے ہوئے کہا ہے :-

(۱) توبہترین دولت سے کاش کہ تیجے بقامون کو تی گرمجوری ہے

کوانسان کے لئے بقانہیں ہے (۲) جاں تک مجھ علم ہے تھیں کوئی عرب نہیں ہے بجزائے کہ تو فاقی ٢٠ مغروق م كوسليان كاانتقال فهرواتي اقنسري انس مواس طرح سليان سال اوره دن كم آخه بهينه خليفرد با

سلیان کی دصیت کے مطابق عرب عبدالعربی خلیغم موتے سالیمیں ا ما انتقال مواآب كے زمان س علم كى سب زما دہ اشاعت مولى يہ خود مر سے زمر دمست عالم تعے ۔ اورعلما ركوميت ريادہ عزيزر كھتے تھے اس لئے اسكے زان میں علمار مروی میں دومنزلت کی لفرے دیجے جاتے میے آب کا یے موين مديث كاكام شروع كرا ما تعااية عال كوسى اس كى تاكد كرركمي تعى ادر و دعی علمارسے دلط قائم کرے اس کام کونہایت انہاک سے کا امام نجاز ای کوائی ماح صح می اسطرح بان کیا ہے

فاكتبه فانى خفت من عم الدرطارك المحرجات

كتبعد من عبد العزيز إلى معرن عبد العزمز نے ابو يجربن الى كرين عزم انظرماكان سرم كو تكما كرصنورملم كى عديث رسول اللمصلعم اماديث كو تكواس لي كر جع دى وسالعلووذهاب المعلماء كالمحت س

اس واتعركے متعلق علامه بدرالدين عنى في بيان فرايا ہے كه عرب عبدا

له مبعات بن سودف على ما كاركثريين

نے پرحکمنامہ اپنے زمانے کے تام علار کرام کے ماس مجوایا تصاص کی وحرسے سناتھ مي تدوين صريت كاكام شروراً موكيا تحاله الرحدوين صريت اس وتت منبوئ موتی توآن بارے یاس احادیث کا اتنا بڑا ذخیرو منسوا موا ا اس سے یہ بات بخو کی ظاہر ہے کہ خلیفہ عبد الملک اور ولید کے رانے سي مس خوت نے علمار كرام كوكوث كر بنا ويا تصا وہ خوت يا تى نہيں را تھا الكرحالات بدل محك تحص علمار كواشاعت علم تحيين إربيش مواقع تحص اس کے علادہ بربات میں نظراندا زمیس کی جاسکتی کہ واقعہ فاجعہ کربلا یعی شہا دیے میں رہ نے مسلا اول کے تلوب میں جوجذبات بنی امیہ کے طلاف بررئ تھے وہ غیرفان تھے طرفداران سین حکومت پر تنقید کرنے سے غافل نہیں تھے عباسی معزات مردقت موقع کے متلاشی رہتے تھے جنانے سناج می خلافت عباس کے کیے سلی تحریک شروع مونی اوراس کے تعددور کوٹی جل كئي آجهد كارسطاج من ابوالعباس اس خاندان كايهلاخليفر تخت بر قابض بوگیا خلانت عاسیری کے زار میں امام صاحب فے سے اھمیں انقال فرایا بحویاکه امام صاحب کا ع سالم دست و تفایترست ای زانه سیای اعتبارے ایک انقلابی زماند ہے حس میں بہت تھوڑی مدت توامن ف وسكون كى گذرى بے كو كار بتدائى زمان (ساق مركان ) ايسا زمان بے كه جس مي جان بن اوسف كدرست ظلم سے كوئى محفوظ نہيں تحصا اوراس کے لعد کا زمانہ نوعیاس اور نوامیر کی مخالعنت اور مینے گا مرخیز رایشہ دوانیول المقتل وغارت كازما نرسه لهذا بمارس فاظري كواس سيرت كامطالعه كرت وتت ان حالات كوفزا موسف نبيس كرناً جاسية ان بي حالات مي ا ام صاحب کا وہ تاریخی وانقلابی اَ ورندسی کا رنامہ مواجس کو تدومین فقہ کے نام سے یا دکمیاجاتا ہے۔

کی اشدار ام ماحب کا آبائی بیشر تجارت تعاالی کے اس اس کے اس کے اس کے اس کو اختیار کیا ادراس کو دریعہ رزق بنائے رکھا۔ انگرامی کسب مواش اوراشا عت علم ودمتفا دراہوں ہر بك وقت كامزن مونے كى سب سے سلى مثال آب نے قائم كى آپ نے اسے علم کوامرار وسلافین کے عطیات کامنی شرمندہ احسان نہیں بنایا اور نه لا میذاور تقید تمند ول کابی مرمون کرم بنایا مکه تلانده اور قربا ومساکین كواسخ مال من فنريك بنائے ركھا اور بہشما يے عزور تمندوں كى ترميت ويدوش فرمان جولاوارث اور نادار تص الم محدرة آبى كيروكم في ریشی کرمے کی تجارت کا کام تھا ہزاروں اور لاکھوں کا کاروبارتھا ادرواق وشام ايران دورب كومال سيلالي كياجا تاتها التضعيلا دُاور وست کے بادم دکیا مجال کرایک درم مشتبہ آجائے می وم شی کرآپ کی تجارت معدق وا مانت می حفرت مدلق اکبرکی تجارت کانور تھی کے تجارتى اموسك وج سے فتہروں اور مازاروں میں آپ كى بجرت آمدو رفیت رسی میں ایک دن گذرتے ہوئے الم فعبی سے ملاقات ہوگئ الم سعی نے دریانت کیا، صاحبزادے کیا کرتے ہو؟ کہاں آتے جلتے رہے مو؟ جواب دیا تجارت مغفلہ ہے اس ارصر بن میں لگارتا ہوں والرو كے پاس آمرورفت رہى ہے اوجا علار كے پاس مى آتے جاتے ہو؟ جواجا اناقليل الاختلاط البهو مينان كياس كرا الما ال امام تعبی نے بیگوم زایاب دیکھ کرعلم کی ترخیب دی صب کے بار میں الم صاحب فراتے ہی مهيدة فلبين الماخيمي كمات نرتع في قلبي من تولسه

له الوزيره معرى مديد كه موفق مله نا

فتُوكت الاختلاف السوق بيم من اورس في باذار كا مرورت واخذت في العلوال يجوز كرعم كومامل كرنا شروع كوريا اس دقت الم عاحب كى عركياتهى؟ اس كم متعلق آب كے قديم دجويد ودنون موائح نگارول في مكوت اختياركيا ہے احديد سے كم ابوزمروموك صبے معتق ا ورعل مرسف بی صبیے مورُ رخ بھی سکوت اختیار کئے ہوئے ہیں اس ید اس کامل تطعیات سے و ممکن نہیں لمذا ظنیات اور تیاسات سے

كام لينايرًراب -برایک تاریخ حققت ہے کہ آپ نے سوم کا کے حصول علم کی طرف توجهبس كي تمى اس وقت دايد حيات تعابس ٢٤ ه كے اواخر من دامير كانتقال بوا اس كے بدرسليان تخت بر بيٹيا اوراس كا وقيرة من نقال مواس وقت عرب عدالعزيز خليفرموئ ادروه ميانات سي دفات يلك بهذاآب نيرا وميكا يت كالم مطح سي حسي تحصيل علم كي ابت ار فرائ بوگ اس لئے كرستايوس امام حاد كا انتقال عجوا اس وقت امام صاحب کی عربم سال کی تنی اور آپ کوان کی شنا محردی اختیار کئے ا المراكم ويك تعدام زفرة الم صاحب كا تول نقل فرات بي

تدوس المصرة نظنت مي بعرواس ميال سي أي كرض ما مُنكا مِن اسكاجوا بدونكاينا بم جد جروا کے ارے مں اوے نيهاجواب فبعدت على بيرياكيا تران كاجواب مربيال موحود مذتعا جاني مي نحتاحيا الم حادك صحبت مي ربيخ انبعل

اجعته فأون عن اخواء ولومكن عندى .. نفسى لاافارق حادأ حتى يموت نعمضيته

تمان عشرة سنة له كرايالهذا مي مارال تك ان كريالهذا مي را .

ای روایت سے معلیم ہوتا ہے کہ آپ نے مراسال طالبی کی اوراس کے بعدا بنا حلقہ درس شروع کردیا تھا اس طرح سٹ نے کوا تبداریان کر سٹ اور مراسال مرت تھیں علم سٹ اور در مراسال مرت تھیں علم فقہ و حدیث کے لئے قرار دی حالے کی کیونکہ ابتدار آپ نے علم کلام حال کیا تھاجی ا کہ دام اور مناظروں میں کیا تھاجی ا کہ دام اور مناظروں میں شرکت کرنا میں ایک کی وجہ سے نعری الحرب متوجہ ہونا بیسب قرائن ایسے میں جن سے ابتدار سائلہ کی وجہ سے نعری الحرب متوجہ ہونا بیسب قرائن ایسے ہیں جن سے ابتدار سائلہ کی وجہ سے نعری الحرب متوجہ ہونا بیسب قرائن ایسے ہیں جن سے ابتدار سائلہ کی وجہ سے نعری المی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی بھی اس کے متعلق تھی آپ سے ایک کرنا ہوں اس کے متعلق تھی آپ سے بیٹے مانی برائی برائی برائی ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی سے ابتدار سے

سطور می آری ہے۔ محصول علم کلام الم ماحب نے علم کلام کو اولا کیوں سیکھا ہاں کا محصول علم کلام الم میں جواب علامہ میں نے دیا ہے میں کو بعید نفت ل

کیاجارہا ہے اس دوت کی طرجس چرکا نام تھا وہ ادب انساب ایام العرب فقر معدیث، کام تھا۔ عم کام اگرم ان کل کا عم کام دتھا کیونکہ اس میر تک سمائن اسوم پرفلسفہ کا پرتونہیں پڑا تھا، تاہم ان

علیمیں وقب نظر البندی خیال اور طبع کے لئے اس سے سیات مدان نہ تھا۔ اسلام حب کک عرب کی آبادی میں معدد رہا اسکے

م كن نهات ماده ا ورماف مدين فارس اورموده) بهري كراس س ريك أميزيال شروع موكي ال عكول مل الرح

م أل اوكول إلى يسيام و يرفع مع اور طبعتى عوا باريك انحاص

احّال آفرى كا دى تعين قرآن پاكسى ضراكى ذات وصفات مدارومادوغيوس متعلق جوكي ذكوب عرب ن اس كواجال الكا سے دیجیا در خلوص واعقاد کے لئے وی کانی تھا بخلاف اس سے فار اورت من بهادي بن بيدا بوكس و وسعت ترن اورترى حالات کے محاظم مرور پیدا مونی جا سے تعین تنزییہ ولشعبہ مفات بينيت دفيريت وحددث دت دوم وظرائهم كيهت سے مفالین نکل کے جن کو تحبث و تقیق کی وسعت نے مستقل نن بنادیا رفته رفته مام اعقاری سائل می می موشگا فیال ترم مِرْكُمْ اور ايوں كے اخلاف سے مختلف فرقے بنے كے بوری معزلی، خارجی، جہی رانعی کہلائے یہ اختلاف بہال تک بڑھ ا كرابل بن جواب تك ان بخول سے الگ تھے ان كو مجى مالفت ى مرورت سے اس طرف متوج بونا بڑا ا دراس طرح علم كام بدا مولم ا جس كويدون وترتيب كى وسعت في اس مرتبه برسنيا واكم برے بڑے ائر مذام ب شلا ام افعری ابوالمنصور ا تربیری کا ان از فرا عم كلم د مان البسدس الخرم معان ومرتب موكراكتسابي الح میں داخل ہوگیالیکن اس وقت مک اس کی تھیل کے لئے مریث تسددتى زيانت ادربذي معلوات دركارتمس قدرت نيام الجينيغ مي يهب باتي جع كردكاتين. مكل مي اين فاي العبيت مي نووادد جرب من من ائتی کوفرس ایسے عام تعیں کرایک معولى عمى تعليم إنته وكول مي بيتد المدكرمامل كرسكا تعاليه ملامر نے جرد حربان فرمائی ہے وہ معن قیای بنیں ہے خودا مام وب سراس سلسله می متعدد روایات مردی می اور میمی ممان جواب بب كرهم كام مي ا مام صاحب كاستاذ كابتركايا جائے اسك مر عن لمان وا - ال عالم الوزير و والم

کر بن **بوگول کوینردوستان میں خاندان مغلیہ** اور نواب او دھ کا آخری و در مكومت اورنن قصر كونى كے بارے ميں كير علم ہے وہ مانتے ہيں كون قفعہ الوئ مے لئے کسی خاص علم کی صرورت نہیں ہے ملکہ وا نت اور تیزی ملع کی صرورت مع داردوس ترجم الف يلك اور واستان امير تمزه اطلسم موشرا ن تعدون كا دنده شام كاريس) اس كے بعرصيا احول بوگا ذين دي رُخ اختیا رکولگا سم نے بہت سے جلاا دران مرصوں کو دیکھا ہے کوشاعول اس شركت كى وجهس وه اشعاركهم ليئة تھے سبى حال ١١م ماحب كاتفا قدرتى طور روا دت، فرانت ، زورط ، حاضر جوانی ، طندخیالی ، سب کھ آب میں موجود معين وسي معلوات مح لي خير القرون تحا دين مسائل كي أحول مي سب ما نع تھے ۔ اونداوں اور ما عربوں كوست كا في مسلوات تعين لین تدرق عطیات کے ساتھ احول مجی موافق مقالس اام ماحب نے اتناكيا تاجرول كي مبلس سے الله كرمنا فروں ميں جا بيٹے جيساكر آن كل هي کوئی موزوں طبع مکا ندار دوکان سے اٹھ کرمیت بازی کی مجلس میں جابیتے اوربيت بازى كرنے نگے۔

اس کے بیر ہے تھیں طلب امرہے کرام صاحب نے کئے عوصہ کلی اس کے بیر ہے تھیں طلب امرہے کرام صاحب نے کئے عوصہ کلی استریکی ہیں کوئی تصریح نہیں ملی البتہ بھی ہیں کوئی تصریح نہیں ملی البتہ بھی ہیں نہیں ایک روایت ہے جس میں امام صاحب سے منقول البتہ بھی ہن ایک زمانہ تک اس علم میں شخول رہا ہوں اور ایک مست تک اس قتم کے دور الب مست تک اس قتم کے دور البتہ میں وند بھی واج ان دول البتہ اور البتہ میں وند بھی سال جراور البتہ البت

اس سے بیقاس کیاجا سکتا ہے کہ مجاح سے انتقال کے بعد است ہے ) اس سے انتقال کے بعد است ہے کہ مجاح کی مجانس کوفرد سے موا اور علماء اللہ کے انتقال کے بعد (سال میں) اس سے کی مجانس کوفرد سے موا اور علماء

باہرنگل کرآئے ای زانہ میں آنے امام ضعی سے طاقات کی اوراس کے بعد
ان مجانس میں شرکت کرنی شروع کروں کے اس طرح سلام المام کام برصرف کے اورسٹ ایھ نخایتہ سٹالی می (حاسال) علم نقد
کی تحصیل میں صرف کے اس طرح کل مدت ۱۳ سال مہوئی ۔ والشراعم بالعوان کی تحصیل میں صرف کے اس طرح کل مدت ۱۳ سال مہوئی ۔ والشراعم بالعوان وقت کی خصیل میں صرف کے اس طرح کل مدت اپنی دوکان پر مضعے ہوئے تھے ایک مورت آپ کے پاس طلاق یا تیمن کے سی کو اوران میں اوران میں مورت آپ کے پاس طلاق یا تیمن کے سی کو اوران میں اوران میں مورت کے ورب ہی تھا اور امام حادث کے قریب ہی تھا اور ساتھ ہی بھی فرادیا کہ وہ جو کچہ جواب دیں مجھے ہی تبلادینا چا نے اس موا ورب کو احسوس ہوا اور اور ساتھ ہی بھی فرادیا کہ وہ جو کچہ جواب دیں مجھے ہی تبلادینا چا نے اس موا دی حافظ در کی ہی اور اور ایک ورت نے والسی برجواب سناویا اس سے امام صاحب کو احسوس ہوا اور ای ورت نے والسی برجواب سناویا اور امام حاد کے حافظ در کی ہی بابندی کا در کے حافظ در کی ہی بابندی کے ساتھ میں کہ در کی ہی ہی کہ اوران و کر لیا اور امام حاد کے حافظ در کی ہی بابندی کے ساتھ میں کو تھی ہوئے گئے گئے ساتھ میں بی ہوئے گئے ۔

بردوات متلف الفاظ كے ساتھ منقول ہے اسكن قدر ہے شترك واقعہ الكب بال كيا كيا ہے الله الم معاصب كے الفاظ برہيں ١اكب بربان كيا كيا ہے الى بارے ميں امام معاصب كے الفاظ برہيں ١حد عتنى اموا ي وزهدت في فرايا ايك بورت نے جھے دھوكر
اخوى ونفعة بنى اخوى ك وبالادرا يك بورت دے جھے ذاہد

والورايك ورت بع بعد زام

امام حادا وران كاحلقردر

ماوین الیاسلیان مشہود تابعی ہیں حصرت انس رہ سے روارت کرتے ہیں اپنے زمانے میں کو فہ کے رؤسائے عظام اور فقہائے بے تال میں تارہوتے تصابرا بمخنى سيشرف لمنهامل بعستالية مي أب كانتقال موا اریخ اصبهان میں ابوشی نے ان کا ذکر کرتے موتے محرمیفرایا ہے ایک دن ابرایم مختی نے ان کو ایک درم کا گوشت لانے سے لیے بازار میما رعبل ان کے ہاتھ میں تھی اوسر کہیں سے ان کے والدصاحب تھوڑ ہے ہوار تشريف لارب تع بين كى ينقراً وحالت وعميكران كودانشا الدرنبيل الح مے سیر کھینیکری جب ابراہیم محتی کا اختقال ہوگیا توطالب ان علم مدیث ال کے ولد الم بن يزيد كه درواند مر آسة اور دستك وى ميراع ليكرا مر ا کے طلبا رہے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں طکم تواب کے بیٹے جاد کے متلائي بي برخرمن بوكراند كے اور بيتے سے كها ، حاؤ كال تمبيل يمقام ارابسيم كازنبل كوم سے حاصل بواہے له امام حاد کا ملقه درس ان د نوب مین مجی عروزی پر متھا جب حجانے کی سفاکیا ادردلیدی برعنوانیال عام تعیس اور لوگ بے دریع مثل کئے جارہے تھے دجراس کی غالب یضی کہ یہ فارغ البال اور دولتند سے اس دم سے انہیں را جن سے کام کرنے اور اشاعت علم کاخوب موقع الل بنداان کی درسگاہ سی الم الم المحنيف المرتبع ميسي المرفن بدام وست . ا ام حا دا پنے زمانے میں نہایت معتم سمجے جاتے تھے حصرت عبدالعامن معود کی روایت کا ماراینے زمانے میں ہی تھے اسی وج سے ان کی طرف رجوع مام

ك ترج إن السنة مع 11 نع ا

تعا غالبًا اسى وجرسے الم ماحب في معى الكاملة درس فتحنب كيا تعا-الم حمادير كي مطرات نے اعراضات سمى كے بي مثلة الم منسانى نے ان کوارماری طریت منسوب کیا ہے آمی طرح ابواسحاق اِداعش نے ایکو غرثقة ترارديا بمعكن ال محمقا فم مي ايك على كثر في ال كى احادث كو تبول کیا ہے ایر نن سے بحرت اقوال ان کی وثیق می موجود ہیں جس کاجحاجا تنسیق انظام مدوی طرف رجوت کرے امام صاحب ان کے بار سے می فراتے ہیں کہ" میں نے حار سے زیا دہ کسی کونقیہ نہیں وسیحا یہ المم حمادس على كما لات كے علاوہ اور دوسرے اوصات حميد مجي تھے وہ رمضان کے مہید میں ہرروز کاس آ دمیوں کو افطار گراہے اور کھانا کھلاتے تھے اربید کے دن ہرایک کو عمد قسم کا باس اور سودرہم دیکر رفعہ ساکرتے تعے امام شائنی فراتے میں میں امام ما دسے حبت کر تا اموں اس دھر سے كرمي ان مح يتعلى جانتا بول كروه ايك مرتبرجار بع تعد كران مح معود کی زین نوائے گئ انہوں نے ایک موجی سے مرمت کرائی ا دراس مے موال خور كي مسلميش ك ا درمندت جابى ك ا مادت می درس الم المقریب معاجوا جے المحاف اللہ معاجوا جے المحاف درس الم المراده استاذی تقریر کو بغورسلتے اوراس كواب حافظ مي محفوظ كر ليت الديض الحدي ليت تعد الم حادك ميهال بعي مبيي دستورتمعاليكن تلامله صحر بعضي مي ترتيب قائم موقي تعي تديم اور زاین طلبا رکو استحریم دی جاتی تھی میکن ا مام صیاحب کو ا مام حاد کے صلفہ درساس دومرے دن جمعنا ول س مگر ل كى لتى الم صاحب كس طرح المام حماد سے صلع درس ميں بيو نيے اسكے دوائى کیا تھے، یمی بن ٹیدا ن ام صاحب سے روامت کرتے ہیں۔

جب میں ایک مُدت مناظرہ میں صرف کردیکا تومیں نے موجا اور اپنے نفس سے موال کیا کہ کیا وہ عوم جھے آتے ہیں جوامی برلول استر صلے استر ملے دہ لوگ صلے استے ہیں جوامی برلے دہ لوگ صلے استر ملے دہ لوگ صلے استر ملے دہ لوگ جہ اور سب تا بعین ان کے ما ہر تھے دہ لوگ میں جہ لی دہ ناظرہ اور شار میں گرتے تھے لیکن ان کا یہ حال نہیں ہے یہ سوجی کرمیں نے مناظرہ اور علم کلام کو ترک کردیا اور الواب نقہ کی تحصیل میں لگ گیا ہے مناظرہ اور الواب نقہ کی تحصیل میں لگ گیا ہے۔

یہ روایت دوایت دوایت الدستدام اعتبار سے غیر متبر ہے کیونکو امام مباحث یا شخصیت کے بارے میں جو ادارے میں مہارت رکھتا ہویہ کیے کہاجاسکیا ہے کہ ان علوم کو انہوں نے مامل ہمیں کیا تھا۔ بالفرض یہ دوایت معتبر بی ہو تو تاویل تطبیق کمن ہے کہ امام صاحب نے اشتغال بالعلم کے لئے صرف فقہ ی کو تاویل تطبیق کمن ہے کہ امام صاحب نے اشتغال بالعلم کے لئے صرف فقہ ی کو منت کیا اور میں تا وجیہ است اور عمدہ ہے در در دائی اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در دائی اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در دائی اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در دائی اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در دائی اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در دائی اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در دائی اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در در ایک اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در در ایک اور میں توجیہ است اور عمدہ ہے در در ایک اور میں توجیہ است اور کی در ایک کی کی در ایک کی کی در ایک کی در ا

له الوق المفاطلة ع الله خراسه المسان مسك

ام صاحب اپنے استاذ کے طقہ در سیس شریک ہے اور اپنی استعداد اور خدا داد ذاہنت کی وجہ سے استاذ کو اپنا گرویدہ کر لیا اور اس درجراپی صلاحیت کاسکہ جادیا کہ ایک دن! ستان نے کہ می دیا ہ۔

افزتنی یا اباحنیف استان استان به ایک عمید ساعنوان بها در کم از کم بارے استان سے بہلا اختلاف ایمان کی عمید تمند ان ملقول بن گستانی مجمعا

جائیگائین اہل تی جہردان تی ہوتے ہیں ان کے نزدیک بدی ہونی اور سادت ہے جانچہ ایک دفعہ ام صاحب اورا مام حادثر یک مفریحے یا فی موجود ہیں تھا اسنے میں مصری ناز کا وقت قریب آگیا حادثے ہم کرکے نما ز اداکی ۱۱۰م ماحب نے نماز ہیں بڑھی طبکہ یا فی طبخ کی امید برنماز کو آخر دوّت مستحب مک موخر دکھا جب آگے جل کر یا فی طبخ کی امید برنماز کو آخر دوّت مستحب مک موخر دکھا جب آگے جل کر یا فی طبکہ اور ماحب نے دھنو کہا اور نمازاد آئی ۔ ۱۱م معاحب کا فرمانا ہے کہ ایسے آدی کو کہ جسے آخری دوّت تی سازاد آئی ۔ ۱۱م معاحب کا فرمانا ہے کہ ایسے آدی کو کہ جسے آخری دوّت تھا ۔ کا سیاسی احتمادی تعربی اور میں احتمادی تعربی اور میں احتمادی تعربی اور میں احتمادی تعربی احتمادی تعربی اور میں احتمادی تعربی اور میں احتمادی تعربی احتمادی تعربی اور میں احتمادی تعربی احتمادی تعربی احتمادی تعربی احتمادی تعربی احتمادی تا میں احتمادی تعربی تعربی احتمادی تعربی تعربی احتمادی تعربی احتمادی تعربی تا میں احتمادی تعربی تعربی اور میں تعربی تعربی احتمادی تعربی تعربی تعربی احتمادی تعربی تعربی تعربی احتمادی تعربی تع

استاذ کا احترام این بمرام ماحب این استاذ کا بحداحرام فراتے بین کو میں کا مقول نقل فراتے بین کو میں نے کوئی نمازائیں بیس کو ایام معاجب کا مقول نقل فراتے بین کو میں نے کوئی نمازائیں بیس برصی کرا ہے والدین کے ماتھ این امائزہ اورایا مماحب جب کے دیائے منفرت نرکی ہوا ام معاجب جب کے حیات رہے اپنے متازک مکان کی طرف کو بر پھیلا کرنہ میں ہوئے شاعر کہتا ہے مامد دجلیہ یوما نھو منزله دودوند سکاف سبح کا لطوادی

له المونن صفة يجامة لرسيد بن مسيب في تنا ده كه لي كما تعا

ا امام زفروم كيت بي كرايك وفعد امام صاحب نے ا یا کہ ایک مرتبہمے ول میں خال بیدا ہواکہ مي كيون مراينا حلقه من عليم و قائم كرلون ؟ اسى اثنار مي حفزت استاذ مے کسی قریم عزیز کا بھر میں انتقال ہوگیا حس کی وجہ سے انہیں بھرہ مانا يرا اورايي مدم موجورگ سي جهاينا نائب مقرر كرديا اتفاق سے بعروسي انہیں دوں بینہ قیام کرنا پڑا اس مدت میں لوگوں نے جو جھ سے موالات کے ان سب محروا بالت من نے علیمرہ کا غذمری لکھ کرکھ لئے اوراستاذ سے تشريف لانے يروه كا غزات ميں نے انكى خرات ميں بيش كرد سے استاذ محرم نے جوابات بڑے ہے جن میں سے بم کی تصویب اور بم کی تغلیط فرالی اس وقت میں نے عبد کیا کہ اب آسندہ استا زیاصلقہ درسس ر ترک کرونگا اے ع در اسا مذه الم الكريم آب الم حما دي كروست كة الم عما دي كروست كة الم الكروسة الم الم عما دي كروست كالمتفادة کیا ہے مثلاً ا ام حعفرصا دق ان کے بارے میں ارشاد فراتے میں وما دایت افقه من بعض می نے امام عبر مادق سے زیارہ بن هدل الصادق كه مناسب وكها. الم معفر الصادق الى بيت اورخاندان رسالت عين البيان الم مي مراعتبارے أمام فن اور اسب كمال مجه جاتے تھے ، صحاح سنة ميں متعدد دوایاستان سیمنقول پس -فقر میں کمال کو بہو شجنے اور در مراجم او ماصل کرنے کے لئے لازی کر كركباب الترر نظريق كم ماته احاديث بويرم تام وخروبر نظروا در كم ازكم حافظ مريث مو المذاج حضرات برس وناكس كي لئ أجهاد ك دروازہ کومردم کھلار کھتے ہیں اوراجہا دکوانا بدائتی تی مجے ہی میرے

له ابوزيره صفا كه الوني مله نا

ان کی بات دعوی بلادلیل سے بقینا اسی حربت فکررات میں تکولیاں چننا کامصداق موق میں -

امام صاحب می تمام مجہدات جونکہ کتاب دسنت سے اخوذ میں اسلے
ایسے فی کو صرف سرہ مدینوں کا حافظ قرار دینا ایک طفلانہ قول ہے جی یہ ہے
کہ امام معاصب حفاظ کے طبقہ میں شمار موسے میں اس کے با مسامیں اگر نس
کی بے شارشہا و تمیں ہیں اور آب کے مایہ نازاسا تذہ ایم صربیت کی ایک نویل
فہرست موجود ہے لہذا کیسے با ورکر لیا جائے کہ اپنے اسا تذہ کے مہوتے
مہرست موجود ہے لہذا کیسے با ورکر لیا جائے کہ اپنے اسا تذہ کے مہوتے
مہرست موجود ہے لہذا کیسے با ورکر لیا جائے کہ اپنے اسا تذہ کے مہوتے
مہرست موجود ہے لہذا کیسے با ورکر لیا جائے کہ اپنے اسا تذہ کے مہوتے

علار شای نے شرح در مخت آرمی بیان فرایا ہے کہ امام صاحب مے ہم ہزار اسا تذہ تھے ایک دند حفیہ اور شانعی میں مناظرہ ہوا کہ امام شافنی انصل میں یا ام ابوصیفہ جب اساتذہ کو شار کیا گیا تو امام شافنی کے ۸۰ اساتذہ شار

میں آئے اورامام صاحب کے سم مزار لی

جیساکہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ان دنوں کوفہ ادر بھرہ ملم کے مراکمز تھے
ادرام ماحب فرملتے ہیں کہ میں نے کوفہ اور لھرہ کاکوئی محدث نہیں تھوراجی
کے پاس مرکب ہوں اس لئے بعض صرات نے امام صاحب سے اسا تذہ کی تعداد 19 ہو الذی ہے ۔ 19 متداد مثل نی ہے تم نے نہایت تحقیق کے بعدا ہے اسا تذہ کی مندرج ذیل نہرست مرتب کی ہے :۔

کله مسیرتالنوان مشک

ك صرائق الخنفيه مسكم كله م

| و عاصم بن كليب          | حضريت | ماما | ل الحسن بن عبيدا للو | حفرت | 11  |
|-------------------------|-------|------|----------------------|------|-----|
| عامرين تمرحن الشعبي     | 4     | 10   | الحسن البصرى         | *    | 11  |
| عامرين إلى موسى         | "     | 4    | المحكم بن عتيب       | 11   | ساا |
| عبدانشرب الاقمر         | 1)    | 27   | حا دبن ابی سیلیان    | *    | 11  |
| عيدالنترن جيب           | 4     | r'a  | حيدالاعمسروج         | *    | 10  |
| عبدالشرب وينار          | /     | 19   | خالد من علقمه        | ٠    | 14  |
| عبدالرحمن بن حزم        | ~     | ۲.   | ورمبن عبدا دشر       | N    | 14  |
| عدالرحن بن مرمز         | 11    |      | رمعيمن عبدالرحمن     | "    | IA  |
| عبدالعزرزين رفيع        | "     | ۲۳   | زبيد                 | "    | 19  |
| عبدا كريم بن الجالمخارق | 4     | m    | زيا دبن علاقہ        | N    | ۲.  |
| عبدالمالك بن عمير       | "     | لدلد | سسا لم بن عبدانشر    | 11   | ri  |
| عثان من عاصم            | 11    | 40   | سعيدين مسروق         | 11   | 77  |
| عدى بن تابت             | "     | ۲    | سلمه بن کیسی         | 4    | 77  |
| عطار من الي رباح        | 1,    | 1    | سلمەمن ببيط          | n    | ۲۲  |
| عطاربنالسائب            | 11    | 50   | سليان بن عبدالرحمٰن  | 11   | ra  |
| عطابن البسارالهلالي     | 2.    | 19   | سالمان بن بسار       | 11   | 74  |
| عطيرين سعسد             | 11    | ٥-   | ساك بن حرب           | 11   | 14  |
| عكر ين عبدالمشر         | 4     | 61   | شدادبن عبدالرحن      | "    | ľA  |
| ملقه بن مرثيد           | "     | 2    | شيبان بن عدالرحن     | 1.   | 14  |
| على بن الأقمر           | N     | 01   | ماؤس بن كيسان        | 11   | 14. |
| على بن محسن الزراو      | 40    | 25   | طربيت بن شهاب        | "    | 141 |
| عروبن دينار             | "     | ۵۵   | طلورب نا فع الواسطى  | "    | 17  |
| عروبنا عدات المواني     | N.    | PQ   | عاصم من سليات        | 11   | ۳۳  |

| ت كى بن ابرائيم      | حفرر | ۸۰        | ت عون بن عبدالشر        | o pier | 04       |
|----------------------|------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| منصورين المقتمر      |      | <b>^1</b> | قاتم بن عبدالرحمن       |        | 01       |
| منهال بن خليفه       | "    | ۸۲        | قاسم بن محد             | u      | 09       |
| موسى بن ابي عائشه    | W    | ~1"       | قاسم بن معن             | "      | ٧.       |
| ناميح بن عبدانشر     | N    | Af        | قتا دوبن دعامه          | 11     | 41       |
| نانح                 | 10   | ^۵        | تنسي بن سلم             | N      | 44       |
| وتسدان               | "    | ~4        | محارب بن وثار           | •      | 41"      |
| مشيم بن جبيب         | "    | 44        | ومرالز برختفل           | 11     | المالا . |
| تحيى من ابي جبتر     | "    | ^^        | محدمن السائب            | "      | 40       |
| يحنى بن سعيدين نسس   | 4    | ~9        | محرب السائب             | 11     | 44       |
| سحيى بن عبدالشر      | 4    | 9.        | فرين بلي بن الحسين      | 11     | 44       |
| تحنى من عبدات الكندر | *    | 91        | فحربن عيس المراني       | معر    | 44       |
| بزون صبب             | 9    | 91        | فرن لم بن عرس           | 4      | 49       |
| مزيد من عدا لرحمن    | 4    | 91-       | فحربن للم بن عبيدات الم | 4      | 4.       |
| مزيدين الطوسى        | 11   | 91"       | محدث منفور              | 4      | 41       |
| ويس بن عبدالسر       | "    | 90        | محدثن المشكدر           | 4      | 47       |
| الواسحاق السبوعي     | *    | 94        | منحول بن داشر           | 4      | 47"      |
| الومروه              | *    | 94        | مسلم بن سالم            | *      | 614      |
| الونتجرس ابى الجيم   | ٠    | 9^        | مسلم نظران              | 4      | 40       |
| ابوحصين              | ¥    | 99        | مسلمين كيسان            | "      | 24       |
| الوالزبير            | *    | 1         | معن بن عدار من          | 10     | 44       |
| الإمفيال السدي       | 4    | J+1       | مقسم بن بجره            | "      | 61       |
| الومعثيبان           | 10   | Fr        | ر المحادث               | 4      | 40       |

۱۰۳ حضرت الوالسوار ۱۰۸ حضرت الوفروه
۱۰۹ البوعتال ۱۰۹ الوکثیر
۱۰۵ البوعتال ۱۰۹ الوکثیر
۱۰۵ البوعتال ۱۰۱ البوللالک
۱۰۵ البوعتال ۱۱۱ البوللالک
۱۰۵ البولای البوعی ۱۱۱ البولای البولی البولی البوعی ۱۰۵ البولی البولی البولی البولای ۱۰۵ البولی الب

رواه مين دينار المعتمر الأخبى المرابع عنى المعتب المابيع عنى المابيع عنى المابيع عنى المابيع عنى المابيع عنى المابيع عنى المابيع الما

مطالع مي كرانا جاست مي ا-

محسبدين المنكدد منول بن راشد مدالمالك بن عمير الا الرائم بن موالمنتشد 70 على بن الاتمر ۲۲ الحسنالبعري 74 سالم بن عبدالنثر 14 مهر کوسالشای موسیٰ بن عالئے ۲۸ ٢٥ إيوبالسختياني 19 ۲۶ کی بن ابراسیم دربن عبدالطر 4 عدار حن بن مرز الأعرب 4 ٣٠ القام بن محد بن الي يجر سام الا تناوه نبن دعامه نهم مقسم مولیٰ ابن جاس سيان بن بدار اساعيل بن ا بي خالد ١ مندم زیل وه روا ة بین جن کی روایت عاصم بن كليب الوزيرعي حادبن ابى سليمان ت عرمه بن عبدانشروطیره ک روایت روا ہ کی مندرم بالا میر وہ فہرست ہے کرجن کی روایتیں بخاری در امرت کاری یا مرف سلم می موجود ای ادر می ماتی می اسکن ام می ا جب بلاوسط ان می دواه سے دوامت ای مسندس ذکر فراتے میں المنعید

قرار دی جاتی ہے . محرجہ ہوں کہ دنیا کیا سے کیا موجائی

انصاف میں ہے کہ ص طرح سخاری کا شارا دراس سے لی موطاکا شار اصح الكرتب مي موتا ہے سندام عظم معى اصح الكتب بعدكتاب الشرتعاليٰ ہے ال اگر کسی صدیث مراع واص بوسکتا ہے تواس سے لئے نشانہ بخاری اور کم کوننا جا ہے کہ اس میں واسطوں کی کٹرت ہے مرکرسیندا مام عظم کوجبال مس حضرات صحابه في اورمندرج بالارواة كم ويمان صرف ايك يا دوواسطين مراعراض لے دے کرام صاحب کے اساتذہ میں سے اس اور میں سے اس اور میں اس ای المخاری کو ضعف کیطرف وب کیاجا کا ہے اوران کی روایات کوسیف بٹلایا جا کا ہے لیکن پیغلط ہمی جر يامفاسط كيونكم عبدالتريم وومس وومراكانام عبدالكريم الجزرى باوراتفاق ك دونوں معن من سے اس مرکب ہیں اس شرکت کی وم سے نا قدین فرق ہیں كريائة وردعب الكريم بن ابى المخارق كى روايات سبخارى شريف مي تعليقا موجود می من کا درم موصول ی کے برابر سم کیا گیاہے اس طرح ان کی روایات موطاامام مالک عراصی موجودی اورامام مالک کے بارے میں یہ بات مسلم ے کہ انہوں سے اپن کتاب میں ان ہی رواۃ سے روایت تقل کی ہی جوان کے نزدیک لقہ میں امام نوری مقدمسلم می تحریر فراتے میں ا-امام الك كى يتعريج سے كانبول هذاتمر عومن مالك خدا بی کتاب می حبی کوداخل عبالافعلف انمنابه كياب ره تقرب اس لئے اہام مالک کے اختیار اوراس برامام نودی کی مزرتصدی کے بدعبرالكريم بناني المخارق كوضعف قرار وساومات دارى كانون سے

## طقردر اورفاو

سناية مين جب امام حادكا انتقال موكيا توضروريات مح ميش نظران جگاکوبرکرنے کے لئے لوگوں کے دلول میں زہر دمت واعیر بدا موا اس لئے کہ حفرت عبدال بن مسعود كا فقر جوبروايت ابرابيم مخفى حضرت أمام حا نقل فراب تے اور لوگوں کی دی صروریات اوری کررسے تھے اس کاسلسلہ منقطع کردیا ادرایک دم سے اس خیرے دروازہ کو بند کر دینا بنہایت نقصان وہ تھا اسلنے تلاندہ کی نظری اولاً استاوزا دے مرس کی تجربہ نے ان وحلای تبلاد كهان مص مقصد اورانه بوسك كا، لهذا استا ذراد ب كران الونهشلي الورده موسے بن ابوکٹیرکو سیح بعدد گرے قائم مقام بنایا گیانیکن مجائے استاد خالیست کامصدات یا یا اور حاد کی کی خصوصیات کسی میں مذباتیں کیونکہ كسى يرخرواوبكا غلبه تما توكونى ايام العرب كا مامرتهاك ادبرامام صاحب سفايغ سابع تجرب كى بناير ماكسى ادر وم سے طے کرایا تھا کرجب تک کم ازکم مجھے دس اشخاص مجورنہ کرینگے اموت كمعلقروس كا دمر واربول كونهيس سنيمالون كا اومراوكول فيميدان خالی با یا اورسوائے امام الوحنیفر کے اس مسند کے لائق کسی کونہ پایا توامرار کرنا شروع کردیا اس لئے کہ لكوں خدانام حاوب بیں وہ طوم ا درخعوصیات پاستے ہوموسلے ا در موسے کے اور درجہ کے طاری نہ سکھے اور تام معامرین کوف اک سے ہی دست نظراً تے تھے لیکن اس کے برطلان ہوگوں نے

الم ابومنیفرکوتما م خصوصیات کا مالک اندتهام علوم کا اسریا یا لهذا ان کا دامن تعام لیا ادرشاگرد جو گئے کے

پر توانام ابویوسف، امام زفر، اسد بنظر، قائم بن عن وغیرہ نے ہی امام فا کے ملفہ دیں کواختیار کر لیا ان صفرات کے ادم آجانے کی وج سے دوسرے علقہائے دوس دخلا ابن ابی لئی، ابن سف برد، خریک سفیان ٹوری) کی طرف سے لوگوں کی رجوعات کم مو گفتیں اور یہ ملقہ دوس روز بروز بڑھا ہی گیا عن ایام میں امام حاد کی جانسینی کامت وصور مسلم کی ترمبارک کھورڈال امام معاصب نے ایک خواب رکھیا کہ میں نے حضور مسلم کی ترمبارک کھورڈال ہے اور میں آپ کے عظام مبارکر جن ریامہوں " یہ دیجہ کرآب گھراگئے اور خوفزوہ مو گئے طرح طرح کے خیالات ول میں آنے لگے جو ملقہ درس کی فرد داریاں قبول کرنے سے لئے مدراہ بنے آپ نرا تے میں کہ خون کو جب خومیں نے مجس میں آنا جانائی بندکر دیا تھا اور لوگوں سے صفائی سے ساتھ کمیدیا تھا کہ مجھا عریث ہے۔ بالا خرجیب ابن سے دریا نت کما تو انہوں نے تبلیا ہ۔

آب نے ملقہ درس کی ذمہ داریوں کوسنبھال لیا۔ آپ نے ملقہ درس کی ذمہ داریوں کوسنبھال لیا۔

فقر اور حدست انتها فقر کا درس تام چیزوں کا جا مع ہے کیو کھا ایک انتها فقر کا درس تام چیزوں کا جا مع ہے کیو کھا ایک مجتب کرتے وقت معنی حدیث کوفائل مجتب کو الفاظ حدیث مرتب وقت معنی حدیث کوفائل ایم سے ماصل ہوتی ہے اور می ذمین کرام سے مہاں مرف الفاظ حدیث نے امراق مدالان جا کہ مناملان جا اسے الفاط میں دیا اسے الفام کا دیا

ن مقصود بالذات موتے ہیں ابذا محدث بننے کے لئے اجتباد کی شرط نہیں ہے ورن فق کامکن ایک نقیم کے لئے حال قرآن وصریت ہونامزوری ہے درن بس كا اجتهاد غلط اور باطل موكا صاحب مرايه فرمات بي ١-مجتهدا ليباصاحب عديث بوكراكو ان يكون ملعب هديث فقه تعبی آتا ہو تاکہ احادیث کے لدمعرنية بالفقه ليعرف مخجان سيح ادرصاحب فقركم معافىالأثامهوماحب لے مونت مدیث مردری ہے تاکہ نعه له معرنة بالحريث سعلا يشتعل بالقياس تاسي بتلان برجائے . س لئے کونفوص کی موجود گی میں قیاس جائز نہیں ہے نقرے ہے صریف کی اہمیت توظا ہر ہے مکن صریف کے لئے نقد کا ہونا ا فروری کیوں ہے اس سے کرسطور ذیل میں جندم تندوا قعات میش میں

نقرے لئے صدیث کی اہمیت توظام رہے میں صدیث کے لئے نقد کام دا افروری کیوں ہے اس لئے کوسطور ذیل میں چند مستند وا تعات پش میں میں دری امام ابو یوسف نرماتے میں کہ ایک مرتبہ انمش نے جوسے مسئلہ و وریا نت کیا اس وقت میرے اور ان کے سوا میسرا آدمی نہ تھا میں نے ال لا کا جواب دیا انہوں نے فرمایا اسے لیقوب تم نے اس کا جواب کس صدیت ہے دیا ہے میں نے کہا اس صدیت سے جواب نے جو سے میان فرمائی تھی انہوں نے کہا اس صدیت تو جو تمہاری میدائش سے تھی پہلے یا دھی المرائی میں اس کا پر مطلب نہم میرکا تھا۔

(۲) بدواد اس کے باس آیا اور ایک مسئلہ دریافت کیا اور وہ اس کاجواب دریافت میں اور وہ اس کاجواب دریافت کیا اور وہ اس کاجواب دریافت کیا اور وہ اس کاجواب دریافت کیا اور وہ اس کاجواب نہ درے سے ویکھا تو یہاں امام ابوضیفہ مجم موجود جھے اعمل نے کہا اے نعان اور معالی نعان اور ایم معاصب نے فرایا اس کاجواب برے اعمل نے بوجا کہاں سے کہتے ہو۔ امام صاحب نے فرایا اسی صدیق سے جو آپ نے ہم سے بیان کی تعی اس براغمش نے فرایا اسی معاصب نے فرایا نے معاصب نے فر

کمه پرایکتابانقائی

بغی العیاد ل واقع الطبا جم عطاری ادرآب اطباری رس خطیب بندادی نے امام ابولیسف سے نقل کیا ہے کہ ایک ان سے اعش نے وجھا، تمہارے استاذ نے حضرت عبداللہ کا یہ سکا سے اگر بائد کا یہ سکا سے اگر بائد کا یہ سکا سے اگر بائد کا یہ سکا ترک کردیا کہ بائدی میرا زاد ہونے سے طلاق واقع ہوجاتی سے اگر ابولیہ ان نے فرایا اسی حدیث کی وجہ سے جوآب نے ان سے نواسطم امراہیم عن اسی عن ماکث ریا یا ت فرایا ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ جا ہی تواسے ہے۔ طلاق نہیں تھی گئی الملکہ ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ جا ہی تواسے ہے۔ طلاق نہیں تھی اور جا ہی تواسطہ بولی تواسطہ کا دیں اس پر اعش نے مرایا با سف ابوضی فرنہا یہ جو موار ہیں .

سے اسلامی شریعت میں تورتوں کواجا زت نہیں ہے کہ وہ جز کے ساتھ جلیں یا جنازہ کی نازمیں ضرکت کریں جنا نچہ ابوداؤر نے ام عوالی کی روایت لقال کی ہے

نعیناان متبع الجنافزله می جازه کے ما تعطیف سے تعکیاگیا۔

صاحب ورمختار نے بیان فرا یا ہے

عدد محدد جعن قصر بیت عدد الیا موا کرکوف کے خاندان ساوا،

ام صاحب کے زمانہ میں ایک واقعہ الیا موا کہ کوف کے خاندان ساوا،

میں سے کسی الحمی جوان کا انتقال موا، فرط محبت میں اس کی ماں نے جناا

کے ساتھ جلنے اور نماز بڑھنے کی صندگی، بہت مجما یا اور منع کیا و قسم کھا،

کہ بغیر جنازہ کی نماز بڑھے والیں دمونگی اس کے هوم مین میت سے بار

زرجی و کھا تو کہا، اگریستیں سے والی دمونی تواس برطلات اموق اللہ الموق موجود تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا ،کسی میں اسمانے کی ادام اعظم الوصنیم موجود تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا ،کسی میں اسمانے کی ادام اعظم الوصنیم موجود تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا ،کسی میں اسمانے کی ادام اعظم الوصنیم موجود تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا ،کسی میں اسمانے کی ایک اسمان میں اسمانے کی ایک اسمان میں اسمانے کی ایک سے میں اسمانی کے میں سے کا کھی کسی عالم کی میں مسائل کا حل بندیں آتا تھا صب برائیاں تھے کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حل بندیں آتا تھا صب برائیاں تھے کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حل بندیں آتا تھا صب برائیاں تھے کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حل بندیں آتا تھا صب برائیاں تھی کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حل بندیں آتا تھا صب برائیاں تھی کا حدید کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حل بندیں آتا تھا صب برائیاں تھی کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حدید کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حدید کو میں مسائل کو میں مسائل کا حدید کی دھی کے دو کی دھی کسی عالم کی میں مسائل کا حدید کی دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کسی عالم کی میں مسائل کے دھی کی دھی کسی کے دھی کے دو کرکھی کی دو کرکھی کے دو کرکھی کی دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کی دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کے دو کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کرکھی کے دو کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کی کرکھی کرکھی کی کرکھی کرک

وواؤركاب المائز

؟ با جائے آخرس الم صاحب سے دریا نت کیا توآب نے میت کی ال الملوايا اورنرمايا توسيس نمازجازه فره لي حب وه نازجازه موه حي تو المالة اب وائس موجاد و ووانس على كئ تب جنازه المعاياكيا اس نت ابن شرمه ف الم صاحب رو مع بار عي ارشا دفرمايا ١-عجزت النساءان ميلدن عرتس ان جنياب داكرن

يعنى ب ام صاحب جيسا اس دنيامين بيدا مرسيح كا فقر في الحديث د س کا نام ہے کہ تما م عفوص سامنے رہیں اور حواد ثاب کی نزاکتیں تھی میں فالر ا ورحد شراحیت میں ورہ برا بر می بال نرائے یائے بیمرف امام صاحب کا ن دل گرده سے کروہ ان سمب نزاکتوں کوسامنے رکھتے ہیں۔ وضكراس قسم سمے وا تعات تاریخ نقرمیں سرار ما موجود ہیں جن كيوم في نقر كے ساتھ صديث كا تعلق اوراس كى الميت ظاہر ہوتى ہے امام ترينرى دء این جا مع میں بیان فرایا ہے ،-

ركندك قال الفقهاءوهم نقبار نيونى عفرايا م اورده اعلىرىبعنى الحدديث مى صديث كمعنى سےزيادہ واتعكام

جوتعی صدی بحری سے مفہور محدث الم م ابو بحر محدث الحق نے اپنی کتاب المان الاخبار " من حدم كم تحرمر فرما باس كر شرى علوم من علما مركم اطلاق صرف لنارى برسوتاب ووسرے علا ركوتيد كے ساتھ بولئے مي مثلاً على وصريث الرتفسيروغيره " نقرى وه علم مع جوسب كوما مع مع عالما الى وصر سع فهم عد جرّراً ل كے لئے نقم ضرور كا ہے تا

مر ل درسگاہ ابی صنیفر اسی سے امام صادب کی درسگاہ کے دری

۵۵ المناقب كرورى ملي نا كه تفعيل لاصغربومارى كماب فزينب مختار

ما حب کے طریقے درس کے علق تصریحات میں موجود ہیں امام صاحب کی عادت تھی کہ وہ پہلے کسی مسئلہ میں قرآن سے استدلال کرتے تھے کھرا حادیث کی طریف متوجہ ہوئے اوراس کے بعدا توال صحابر کا تبتیہ زیاتے تھے اقوال صحابہ رخ میں اقرب الی القرآن اور پھرا قرب الی الحدیث کو ترجے دیتے تھے اورس ا مام صاحب اقوال تابعین کا تبتی نہیں نراتے بلکہ آپ کا فرمانا ہے کہ

ا مام صاحب کے طریقے اجتہا داوراس میں سلامت روی اورا صیاط کے متعلی ابن حزم صیبے انسان نے اعترات کیا ہے

تمام اسماب الب منیفرا اتفاق ب کرامام صاحب کا مسک یہ ہے کرمنعیت مدیث تیاس سے سرج

جميع اصحاب الى عنيفة جمعون ان مذهب اث ضعيف الحديث اطاعناً من القياس ك

من اللياسي وجرب كرمتاخرين كى ان مايه نا زا در بين الا قواى شخصيتوں نے دور اپنے دوائے ميں حق وصدا قت كا روشن منارو بھي اور ندي بى تعصب كوا جنے باس بنى نہيں آنے دیا ) صفى مكتب كاروش منارو بھي اور اس كوا ختيار كيا جعفرت باس بنى نہيں آنے دیا ) صفى مكتب كارك تائيدكى اور اس كوا ختيار كيا جعفرت

ك تفير مظهرى ميه فيرات الحسان مكا

اس نقرم بظام روا ہے کا فیات علملام مي تن هني سلك ك جانب ہے اور طلافیات فیق کے اکثر سائل ميات محارحنى براديب كم مي آمود معررول الترملم نے تبلایاب کہ مزمب عنى مل عده راسترب الدوسنت فالكاكرداني جي بول بے اسے زیادہ وافق ہے لین می مدیث سے .

محدوالف ثاني بان فراتيم، برين فقرظام رساخة اندكه وظافها كلام حق بجانب خفى است و در خلافيات فعتى ولأكثرسياني حق بحا ئے نئی وردا قل مترود ا ورصرت شاہ ولی انظرمحدیث دہوی نے فیوض الحرمین میں ارشا وفر ایا ہے عرفنى رسول الله صلعم ان فالمذاه الحنف لمولقة انيقة عى اونتى الطوق بالسنة الععرونة التى جنعت رنفجمت في الوات العنساوى كه

حفرت مجد دمیاحب اورحضرت شیا ہ صاحب کے ان دواؤں ارسٹا د كى حقيقت الرُوك عف كى ب ككن الواب مدالي حن ماحب فراتے ميں الركشف دوس الم متوافق دوبزركون كاكتف الربواني برماي شودلن غالب شود كله توعليلن كامكم ركهتي مي اس میں شک نہیں کہ امام صاحب کاطرائع تعسلیم اورآب کی درسگاہ م اصول کی بنیا دکتاب استراورسنت رسول المترصلم اوراقوال محا برسمی آب نے ان كويجها اورحقيقت كوظام رنرا بالمي وحرب كحنفي مسلك سنحتام مسائل جهال ایک طرف عقل مے معیار براور سے اترتے ہیں وال وہ قرآن وجورث سے بھی اور سے طور مروالب تہ ہیں مو یا انام صاحب کا نقر قرآن و صدیث کی ایک صح الدمدن شده لفسير ب حس مين اصول وفرد اك ما تعو ترتيب مجى س ك مدادما دما كل نوض الحرمن سك رامن الرتامن صلا

اورا نسانوں کے لئے ایک بہترین لا توعمل میں ا گذشته زمانے میں سامعین کو آ داز سونجانے کیلئے مع المستعداد دوزانوسوتا استاذکسی مسئله کو بیان کرتا اور طلب ار یا د کر لیے تھے لین جن لوگوں کو اسنے حافظ مراعیا دمز ہوتا وہ لیے کھی لیتے تھے میں حال امام ماحب سے حلقہ درس کا تھا۔ امام صاحب یو بی ایک بڑے زہردست مسلم می تھے اسلے براکیس کا بريحث ونظرا وتنقيد وتبصوصي كباجا تاتما ان يراستدلات ا وراعتراضات كى تعربارى سَون تقى اورايك ايك مسئله بربهت كا فى ومدتك بحث كاسليله جاری رہنا تھا تب کہیں تلا مرہ اپنے اپنے صفیفوں سال کودرخ کرتے تھے امام صاحب کی درسگاہ کی بہتہ میں دولیم کی تعلیل سے تعی حجمہ اور بفته بنته كادن آب كى ذاتى ا درگھر لومصرونيات كادن تعاجم كادن آم جوالداحاب سے القات کے لئے مقررتما اس روزاب کے احباب جمع ہوتے الدا بان کے لئے الواسا واقسام بے کھانے تیار کراتے تھے۔ روزاندا شراق سے ماشت تک تجارتی کا روبار کی محرانی مجی فراتے تھے اور مر بعد ظرے تام تک درس کا سلسلہ جاری رہاتھا تھ بر فروری بنیں ہے کہ امام ما حب کے اوقات میں ہوں ملک حالات ا ورزان كرًا عبّار سے آپ ان افغات لمي ترميم اورتب د لي بي نراليتے تھے طلبار كانشست وبرخاست كالجي آب بهت زياده خال ركفة تے۔ اہم مرح بحد فر مراور سن جمل تع جب سرآپ کی درسگا میں داخل ہوئے تراب نان کواپی نفت کی طرف میضے کے فرایا الدجب ان کے وارسى نكل أى توسا سے مجھا ناشروع كرديا تھا بعض نے اس طرح مى وات

له ابوزيره كه كه ايناك كه سيرتنان.

کیاہے کہ ایک وان دھوب کے سابیس ایام محمری دار می کے بال دکھلائی کے اس محمری دار می کے بال دکھلائی کے تب امردکو تب امردکو میں ایام صاحب کو معلوم موال یہ کتنے بڑے ہے تھوٹے کی بات ہے کہ آپ امردکو میں نہیں دیکھتے تھے

اام صاحب جو بحد نها بت متاط اور ممل المزاح واقع ہوئے تھے اسلے طلب کے اشکالات اور اعراضات کو نها بت خدہ بیشانی سے سنتے اور نها بت نزدہ بیشانی سے سنتے اور نها بت نزدہ آپ کے طفر درس میں نظر المات نور آپ کے طفر درس میں نظر کا این جوسن امری کے عزیز تھی ہوتے تھے ، نٹر کی تھے ، ام صاحب نے کسی مسئل برافر رکزتے ہوئے فرایا اخطا الحسن نعین حسن سے چک ہوئی اس پر واعظ عراق کو خصر آگیا اور فورای اسم کر کھیر دیا

تقول المحسن اخطا يا اب اسع المعالي المحالي المعالية المعا

بھری تعبس میں یہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا نہ معلوم کتنے تلا مذہ کے خون کھو کے ہو بھے اور کتنوں نے استینیں جڑھا لی مہونگی آپنے سب کوخاموش کیا اور کھر نری سے فرایا

والله اخطا الحسن واصاب تم خدا كاص سخطا موئى اور
ابن مسعود لي
ابن مسعود لي
ابن مسعود اله
اليه ناخ شكوارموا تع براب يه فرايا كرتے تھے
الله مرمن صات بناصد سمائه خان تلوبنا قل اقسمت له
الله مرمن صات بناصد سمائه الله عرب ال

جنانچراب ایسے ستانوں کومعان کردیتے تھے آپ نے ارشادفرایا ہے بنانچراب ایسے ستانوں کومعان کردیتے تھے آپ نے ارشادفرایا ہے اہل علم میں سے اگر کسی نے میرے شعل کی کہا ہے اوردہ جیزمیرے

له ابزيروما كه ايمًا كه ايمًا

اندرنہیں ہے تورہ علمی برہے اور علما رکی غیبت تو کھے نہ کھے ان کے بسرمي کارتی ہے له الم صاحب درس بوری محویت اور توح کے ساتھ دیتے تھے اگر کوئی ماویز کھی میش آجا بالوآ ی مورت می فرق بس آنے یا ایسا ایک مرتبر جیت میں ہے ایکی گودس سان آگرا. لوگ مجھے می بھاگ کھڑے ہوئے نکین آپ کی ہفت میں کوئی تبدی واقع نرموني معولى طورمركم المحاك بااور معانا شروع كروياته الم صاحب ويحكم بهايت وبي تع اسلة صاحروا يمي تعيد وساله مي كول كيسابى سوالمبش كرے فرانى إس كاجواب دیتے تھے ایک مرتب آپ كى محلسى صاكبن قيس خارى نے كماآب حكم بنانے كوكيوں جائز قرار ديتے مي الم ما نے زبایا اگرس وفن کروں تونیمل کون کردگا ضحاک نے کہاان میں سے جس کوجا بوقور كروري نصاكر دركارام ماحب في رايابي ترمن كمتابول. التسم ك واقعات الرم خارج ازمو منوع بس الكن شلانا يه ب كرسلسلم درس کے درمیان ایکواس مے دافعات سے بی سابقر بڑ تا تھا مالٹ اسونت كابرستورسي سوكا الم صاحب ابن رائے میں نہایت متاط تھے ای رائے کو حرف خسر منس محصت تصے ملک البارائے کے بعدفر ادیتے تھے هذاران وهواحس مل مرى يرائ وهواحس معري تدى ناعده فين جاء تاديقا مين الركول اس سے مي باحسن من قولمنا فعوا ولى المحيمان خام كرے دى توليت بالموابك کے لئے زیادہ مناسب ہے ایک مرتب تلمیذ نے ملق درس میں سے کہاآب کا یہ ارشاد توب ہے! آپ تے فرالیام کن ہے کہ غلط ہو

له داوزيرو على المفق عله الوزيرومنظ

الم ابروست کی عادت تھی کرتقرمرات درس قلمبند کرتے ہے تھے کیک دن الم صاحب نے فرمایا مجھ سے سنا کرونکھا مذکر و ممکن ہے کہ آخ کی بات کل کوغلط ٹا بت ہومائے کے ۔

مندرج بالخصوصيات كي وجرسے الم صا كحلم درس كوب اشامقبولت ماصل ہوئی ابتدار توصرف ام حادیے الاندہ ہی فریک رہتے تھے سیکن تعدیس الرمن اورآپ کے اسا تذہ ہی امتفادہ کی بوض سے شریک ہونے تھے مثلاً مسع بن كدام الم المش و محفرات دومرون كومي آب كے علق درس مي شركي بونے کے لئے کہتے تھے وضکراس وقت اسکامی دنیاسی سیسن کے سواکونی حصرانسانہ تفاكها لكي اشندے آپ معلقه درس ميں شرك مرح تم وق مول ماحب الجوابرالفئدن فركاب كراب كحافروس فرامين كرامية وطق لعوا واسطر موسل جزیره ، رقه انصین ارمله المعرامین ایامه انجرین الخداد امواز کرا اصغبان بعلوان امتراكباد بران وسع تومس ووامغان طرستان مجرجان نیشاپور سرس بخسارا ، شمرقند کس وصنعار ، ترمذ سرات ، نهستاد الزم خوارزم اسسیستان مائن المصیعیم احمص دغیره اصلاع کے باشندے تركب رہتے تھے كله

له ابود برومند من جوار المعنيه ملكه نع ٢

م میری امت گرای پر جمتع د موسے گی " بعرزانه مجى وجبكوخرالقرون كى خرانت حاصل كي شرك مقا بالمي خيري زياده تعلق بدحواين دياست المانت زمر وتقوي وخروا رصا ف حيده من أح كانسانون سے بردجها ستراوانفل میں وحق گولی ادر ہے الی میں بڑی سے بی مخصیت سے مرعوب ہونا نہیں جانتے تھے ان کے بار سے میں ہم بہ خیال نہیں رہے كرايك غلط وى كے محروج موسكے تھے بلكرى ہى ہے كہ اس زملے كے ما نعنل وكال حزات كا ام صاحب كروجع موجانا اام ماحب م فضل دكما ل بى كى وجرسے تحصا

یرایک ناقابل انکار حقیقت ہے کسی دما تے سی می ایسانہیں ہوا ہے ككسى نا إلى كے كرواس زمان كے عقال را ورعلمار جع بوئے بول اورا كركسى ذكام صاحب نہم کوکسی نااہل سے گردد سکھا جائے تواس کلید برکوئی فرق مہس آ با ہو کیوبحراس صاحب علم وہم کا انکا راس کے اس غلط اندام سے بوریا ہے کہوہ نا ابل کے حضور میں حاضر ہوگیا ہے

امام صاحب کے گر دج حضرات تھے وہ اسے زمانہ کے آ فتاب و ماہتاب تھے انہیں سے ۱۲۸ وی تو قاصی ہونے کے لائن تنے اور سری دراوالسی تھی جو مفتی بنانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ امام صاحب میں ان کے تدرواں تھے المحرى مع الم صاحب نے اپن رائے كوان برنہيں تھو يا تين تين مار حار دن تک بلکرنیس د نعم بورے بورے بہینم آزادی کے ساتھ گفتگو جلی رہی تھی یراما مصاحب کے کمال کی کی دسیس سے کہ انہوں نے اپنے مقابلہ اورموجودگ سی آنادی رائے کونہیں روکا" اسلام کے نزریک آزادی رائے سی ہے ا نع كل ازادى ليئ كاتبومطلب لياجا تاب ده كيد اورب صحب سمم منفق تبيس بي .

باب دوم ایم واقعات زیری

ذكرفت

## مآخذوحوا لبرئجات

| ازعلامرطری            | 27             | j  |
|-----------------------|----------------|----|
| اذ علامهٔ وفق         | مناتب          | ۲  |
| ا زعلامه ابوزسره صحری | الوطبيغه       | ٣  |
| ا زعلام ترشع بي       | سيرت النعان    | ~  |
| ازعلامه كرودى         | مثاقب          | ۵  |
| ازامام اعظم           | مند            | 4  |
| ازعلامهم اكتلي تنبعلى | مسيق النظام    | 4  |
| ازعلامهابن الى الوفا  | الجوام المفيتر | ٨  |
| اذعلامهموى            | حاشية الإشباه  | 9  |
| ارخطيب بغدادي         | "ارىخ بغدا د   | j. |
| ا زعلامها بن حجر کی   | الخيارت الحسان | Н  |

## اتم واقعات زندگی

جس وقت امام صاحب نے مندورس وافتا رکوزمنت مخبثی تھی اموقت مِتَام بن عبدالملك كا دورخلافت تعما يرف العربي خليفه موا ا در <mark>٢٥ ا</mark>ه مي اس نے دفات یائی اسکی کل مرت خلافت بروایت دافدی واسال سات ماه دس يوم سے اس كى عروه سال كى مولى يرمبت سے اوصاف جيده كا مالك

تھا تورُخ طری تھتا ہے،-عفان بن سٹ پبر کہتا ہے کہ میں سشام کی خدمت میں باریاب موا دہ ایک سبزرنگ کی اوستین سنے ہوئے تھا مھال خ خراسان جانے کاحکم دیا اور کھ بدائنٹس کرنے لگا ہیں اس کا بہاس ہی دیجھارہا ہے اور گیا اور کہا کیا ہے ؟ میں نے کہا خلید ہونے سے سلے جی اس نے آب کو اس لباس اس وکھا تھا اب میں می اور کررہا ہوں کہ یہ دی ہے یاکوئی اور ہے۔! مشام نے کہاس ذات کی قسم حس کے سواکون معبود نہیں ہے میرے یاس اس اوستین کے سواکوئی اور کھانہیں ہے۔ برجو كيتم ديجة موكمس روس حما كرابون يسب آب حفرات

کے لئے ہوتا ہے کے مورخ مذکورنے اسی خلیفہ کے بارے میں ایک دوسراواتعہ بیان کیا ہے !-الكشخص خيشام سيخت كامى كى اس خركها تحصيريا نہیں ہے کو تواہے امام کے ساتھ سخت کامی کرے کے

اله طری ما تا ۲۰۳۶ که ایمنا م

اس طیفہ کے بیان کئے ہیں باس مہراموی دورخلاف سے خلاف اس کے حرافوں کے تلوب میں باس مہراموی دورخلاف سے خلاف اس کے حرافوں کے تلوب میں جو کینہ اور حسد مرد ورش بارہا تھا وہ ان کومین سے مذ بیٹھنے دیتا تھا مختلف مقامات برف اور ات اور فقض اس کے داقعات ہوتے رہے تھے لیکن حکومت کی طاقت ان کوکیل دی تھی

ربدس علی المروح المار کے خود ح زریدس کا انجام مرمواکہ زیرس علی نے طلافت کا مقابلہ کیا اورس المار المار میں مقابلہ کیا اورس المار المار میں مقابلہ کیا اورس المار المار میں مقابلہ کرتے ہوئے کہ زیرس علی نے طلافت کا مقابلہ کیا اورس المار المار میں مقابلہ کرتے ہوئے کے میدان حکے میں قبل کو دیکے گئے۔

شیدہ خفرات نے زیر بن کی کے ہاتھ برکو ذہمی اس شرط برسیت کی تھی کہ آپ کو فہ سے باہر نہ جائیں، لاکھوں تلواری آب کے لئے موجور ہیں اس وقت امام صاحب کو ذہبی میں تصے اور آپ کے ملقہ درس کے جاری ہوئے ایک سال ہوجیکا تھا امام صاحب کی اس وقت جوادر شن

تھی علام موقی نے لکھاہے ہے۔

زیر من علی بن سین بن علی بن ابی المالب نے ایک قامدا ام
ما حب کی خدمت میں ابی امانت کے لئے بھی توانا امالہ
نے جواب میں ارشا وفر ما یا کہ اگر مجے یہ مسلوم موجا اکدوک
(نعینی آب کے دفقاء کا رشیعہ ) آپ کو ذلیل نہ کر میں کے اور
آپ کو مشک ت نہ والا تمیں محما وروفا واری کے ساتھ آپ
ما تھ دینگے تو میں صرور آپ کی اتباع کرتا اور اپ کے
ساتھ جا وکرتا اس لئے کہ آپ الم بری ہیں، نکین بداؤک
ساتھ جا وکرتا اس لئے کہ آپ الم بری ہیں، نکین بداؤک

لے فری موال ج س - ۲

غدرکیا ہے سکن میں آپ کی ال محے ذریعہ اعانت کرتا ہوں آگر آپکو تقویت بہو نچے یہ کہ کر قاصد سے کہا کرمیرا یہ عذربیا کردینا اور یہ دس ہزار درہم میری جانب سے انکوپیش کر دینا دوسری دوامیت میں اس طرح مذکور ہے ا

ہمسے پر جھاگا کہ زید بن بل کے ساتھ لکا اکیسا ہے آوا سینے

زایا میسا کہ اصحاب رسول ادائر صلیم کا آپ کے ساتھ بدر کے

سے نکانا ایر سے باس کچھ ا انتیں ہیں میں نے ان کو ابن ان کی ای کے

وزرایا میر ہے باس کچھ ا انتیں ہیں میں نے ان کو ابن ان کی کہ کے

کے سیر دکر ناجا ہے اکم انہوں نے قبول کرنے سے الکا کردیا

جانچہ جب امام صاحب نے زید بن بل کے س کی جرسی آوروں

ان دونوں روایتوں کو ابوز ہرہ نے بلا تنقید کے قبول کیا ہے مالا بحرا ارتی سے ان کا رکھی سے ان کی درکے سے ان کی ارتی میں موتی ہے ہا رہے بارے نزدیک سب

ے بہترین رائے محق ہرطام ہے۔ اور ان محدالعزیز کے تحفظ میں انکھا ہے کہ زید بن علی نے بنوا میر کے عہدیں جو بناوت کی تھی اس میں ایام صاحب بھی ضریک تھے دائر دوانشورال کے مولفول نے بھی ایسا ہی انکھا ہے الکین مہال کو گابی میں دیارتی اور مجال کو گابی مریقین نہیں کر سکتے جس قدر تاریخ اور مجال کو گابی میں میں ہیں اس کا ذکر نہیں ہے مالانکہ اگر ایسا ہو تا تو ایک قاب کی اس وقت مشام بن عبد الملک تحت ملائلے ہم میں بغاوت کی اس وقت مشام بن عبد الملک تحت فلافت بریشن تھا ، ہشام اگر جے نہایت کھا یہ تھا را ور تعقل اور تعقل المون الدی المون الدی تھا را ور تعقل الدی تا ہو تا ہو الدی تا ہو تھا ہو تا ہو

لے موئی مذابی ج ا کے موفق مدابی نا ا کے ابوزہرہ مسکلا سے تاریخ طری موال کا مشکلات نا ا میں نہا بیت جزورس تھالیکن اس کی سلطنت نہایت امن و ان کی سلطنت تھی ملک میں ہرطرف امن واما ن کا سکر بیٹھا ہوا تھا رعایا عوالا رضا مندتھی بیت المال میں ناجائز آ مدنیا س نہیں داخل ہوسکتی تھیں الیسی حالت میں الم صاحب سے مخالفت کرنے کی کوئی وجنہیں

ریون علی سا وات میں ایک صاحب او باسخص تھے اس لئے ان کو دفاوت کرنا خرور تھی (بخیال ان کے) کہ خلافت ان کا کو تا اور تا کرنا خرا میں اس بیال ان کے) کہ خلافت ان کا حق ہے کہ دام ابو حقیقہ رہ خا ہمان اہل ہیت کے ساتھ ایک خاص اواوت رکھتے تھے ام صاحب نے ایک مرت تک ام با قرک وامن فیض میں ترسیت بالی تھی اور کوفہ کی ہوا میں ایک مرت کا مام ماحب کے دامن فیض میں ترسیت بالی تھی اور کوفہ کی ہوا میں ایک مرت کے مام صاحب کے متعلق برگانی بیدا کر دی ورمذ تا ریخی شہا رسی با مکال اس کے متعلق برگانی بیدا کر دی ورمذ تا ریخی شہا رسی با مکال اس کے متعلق برگانی بیدا کر دی ورمذ تا ریخی شہا رسی با مکال اس کے

خلات ہیں۔ نے شیعہ حدوانیوں کاسلسلہ وا تدکر تلاکے بعدے تیز ہو کیا تھا ان اور کا میں اسلسلہ وا تدکر تلاکے بعدے تیز ہو کیا تھا ان اور کا میارے ان اور کا میارے ان اور کا میارے کے میں اسلام کو نقصان ہونجا یا اور میں اعتبارے کھی اسلامی حکومتوں میں نیا وات کے حب قدروا فعات موسے میں سب

میں سی بروہ م حضرات رہے ہیں۔

امام صاحب کا مفر کم اور میں بزیرین بداللک کا خفال ہوا امام صاحب کا مفر کم اور میں بزیرین بداللک کا خفال ہوا امام صاحب کا مفر کم اور میں میں میں اللک کے لئے بعث خلافت لی تعی اس لیے اپنے جو نے بحالی مشام بن عبد الملک کے لئے بعث خلافت لی اور دلید کو دلید مقرر کمیا لیکن یہ صودر جرعیا ش تعا مشام نے مرحند حام کی

کسی طرح اس کی اصلاح ہومائے اس کے لئے ایک دفعہ ولیدکوا میرزی مقرر
کیا تاکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا اصاس ہولیکن ولیدنے یہ کیا کہ صند دقریا یہ
کتے بطھلائے اور شراب کی ہوتلیں معرس اس ارا دے سے کہ اب توبست انشر
کی جہت برخم نصب کرے وہاں دور شرائے سے گا لوگوں کو جب یہ معلی موا تو اس کوا میرانی کے عبدے سے برطرف کوایا ۔

ہنام نے اس کی حَلِّم ا بینے بیٹے کو خلیفہ بنا ناجا ہا میکن ہنام اس میں کامیاب نہ ہوسکا اور سفی ہے میں ولیدی تحت خلافت پر قالبض ہوگیا جنانچہ

جُرِّحُكُم بغادتين شروع سوكتين .

خلانت عباسیہ کے دخوے وار موقعہ کے مثلاثی تھے میں کا نتیجہ ہے مواک پر بدالناقص البراہیم بن وسید مروان الحاریجے بعد و گرے خلیفہ موسے المناقع مرد ہے۔

الدخم مو كلية -

مروان کے زمانے میں بزید بن عمروبن جمیرہ کو فرکا گورٹر ہوا یہ نہایت دہر اور سیاستداں تھا اس نے منصوبہ بنایا کہ اس وسلطنت میں علا کو شرک کرنا جا ہے اس طرح ببلک کے اوپر سہولت سے قبضہ ہوجائے گا اس ضوب کو تامنی الفقاۃ کا عہدہ سے دکرنا جا ہا تو کہ کو ان ہوں نے تام علائے واق کوجے کیا اور مختلف عہدے اور حاکم سے وکرنا جا ہا تو انہوں نے قبل کولیا امام صاحب کو قامنی الفقاۃ کا عہدہ سے دکرنا جا ہا تو انہوں نے اس سے ان کارکر دیا ۔ ابن ہم و نے قسم کھائی کہ آپ کو قبول کو نا ورحد یہ وگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہم گرز قبول نہیں کرونیگا ورحد یہ ہم جائے گا اور دی انہوں نے اس کے دیا تا میں کرونیگا اور حد یہ میرجائیکہ ایک سے کہ آپ اگری جائی کہ ہم کرنا ہوا گیا اور خصرا کی ان کے موزانہ دس کوڑے مارے جایا کریں جنا نے امام صاحب کو میں کرنے کرنے گیا اور روزانہ دس کوڑے مارے جایا کریں جنا نے امام صاحب کو کرنے ارکرنیا گیا اور دورانہ دس کوڑے مارے جانے نظے حس کی وجہ سے گونتا دکرنیا گیا اور دورانہ دس کوڑے مارے جانے نظے حس کی وجہ سے گونتا دکرنیا گیا اور دورانہ دس کوڑے مارے جانے نظے حس کی وجہ سے گونتا دکرنیا گیا اور دورانہ دس کوڑے مارے جانے نظے حس کی وجہ سے گونتا دکرنیا گیا اور دورانہ دس کوڑے جا دے جانے نظے حس کی وجہ سے گونتا دکرنیا گیا اور دورانہ دس کوڑے ہوں کوڑے جا درے جانے نظے حس کی وجہ سے

له طرى مساع ٢٠٢٥ كه سيرت النمان مسا

آپ کاچېره اورجېم ورم کرآ یا تعا گرآپ بنی بات پراظل رہے ہے عبداللہ بن ابی عفی الکیراورا ام صلی بران فرائے ہیں کرجن دنوں الم معام ما حب کو کرول کی مزادی جا رہی تھی آب یہ ضعر بڑھا کرتے تھے۔
عطاء ذی العرشی خیرمن عطاء کھ دفضلہ واسع دوجی دیستظم انتم بکل سما تعقون بعث کھ واللہ یعطی فلا من و کا کلار مین اللہ تفالی عطاقہ باری عطاسے بہترہے اوراس کا فعل بہت ویراس کا فعل بہت میں اسکی ہے اوراس کا انتظار کیا وسیع ہے اسی سے امید کی جاسکی ہے اوراس کا انتظار کیا جاسکت ہے جو اور اللہ تھا کہ اسے مذاصان جنالا ہے میں مسئل کر دیے ہو اور اللہ تھا کہ تا ہے مذاصان جنالا آ

اور نرمنعت میں مبتلا کرتاہے ایک شاع نے اس المیہ کونظم کیا ہے جس کے شروع کے دوشعر کا ترجہ بنہے۔ (۱) ۔ اے نعان کے مار نے والے توا پے نفس سے توث ہے تو نے جہاں اورا الٹر تعالئے کی ناراضگی کو کما یا ہے ۔

اے عادت بی نے اپنے بعض مقالات میں ایام صاحب میدد ہونے سے انکارکیا ہے ،
انہوں نے بیان فرایا ہے کہ جود مونے کے لئے بین شرطی ہیں ان میں سے بمسری شرطی ہے کہ جبائی مصنی ایٹ ان ہوں مصنی ایٹ ان ہوں مونی ہوں اس کے بعد ہا رے لگ۔
معاصر مونون ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ مشہوط ما کی وج سے طائز ہی نے ایام اوصیف مونوں اس کے بعد ہا ہونیف مونوں میں مونوں نے وائز ہے سے خارج کو دیا ہے کہ دوشر سے کو مورت کے وائز ہے سے خارج کو دیا ہے کہ دوشر سے کو مورت کے وائز ہے سے خارج کو دیا ہے کہ ایمن مونوں نے کہ دوشر سے مونوں کی مورت نہیں ہے کو کو این ہیروکا کو لے مذا وائی طرح خلافت ذیا وہ ہریان مونوں کی مزام ہوتی خاروائی فرم ان میں موجود ہیں انجسری شرط کے ورا ہونے کے لئے ذیا وہ ہریان میں کو ڈوائن ہیروکا کو لے مذا وائی طرح خلافت خیا سے میں کو ڈوائن ہیروکا کو لے مذا ووئی مونوں کو مونوں کو

٢١) - اے يزيد تو مهيشه ان كے مار نے كى وج سے مبغومن رہے كا تونے ستبری حرمیزان اخرت سے لئے بیٹ گی سجی ہے لیے ا ام صاحب كويرمزا كنيخ ويول دى كى ؟ بعض روايات مي ساليس اويعض مین دس پوم نرکوریس امام صاحب نے اس معیست سے کس طرح نجا ت یان اس کے لئے علامہ کر دری کی تحریر میش ہے ابن مبروف كما كرس ف جناب رسول المترصلم كوخواب مي ديجيا كرآب فرار سع بن توخدا سے بنیں ڈراج میرى است كے ایک بلاقعود آدی کو مارتا ہے "اس کے بدائن بمیرونے امام صاحب كوآ زادكرديا كله إلى تاريخ نے يروا تعرب المرسم كا بتلا يا ہے اس كے بعداً بيا كوفه كى سكونت كو ترك كر ديا اور كم معظمه كاسغراختيا ركيا ا ورسال ح تك آب دائي مقيم رب جب ابوالعباس السفاح خليع موا تو آب بحر دوباره كوفه زارتيام كرمظرس أب كاكيام شغله تما يعبن موضين كأف آب كے علقہ درس كا بها ل انكاركيا ہے اوركها ہے کہ آپ نے کوفہ اور بغیدا دیے علاوہ کہیں حلقہ دری قائم نہیں کیا اسکن الوزمروف اس رواب ك ترديدك اورعلام موفق على وي بان كالمع جرابوزمره كى رائے مع جنائي موموت نے دليل س حضرت بدالت بن مبارک کی ہے مداہت میش کی ہے۔ المت اباعنيفة جالسًافى من ف بومنيفركوسبروام س

المستجنى المحوام ويفتى اعل بيته ديكاكرآب الم مشرق ادر المل مغرب كوفتوى ديته تع يه

المشوق واحل المغوب

له كردرى منا ن كه إيضًا ملكن ٢ كله الجزيرومسكا كه ايضًا مسك

والناس يومثي ناس وهذانه م كرجب برس مرتب مركب و الناس يومثي ناس فيها دا در بهتري ان ان موج د فيها دا در بهتري ان ان موج د فيها دا لناس حعنورًا له موت تع -

اس روایت ہے آپ کاحلہ درس وافعا مستجدرام بیں ہی ابت ہے کیکن معلبی ستقل نہیں تھی بلکہ عام دستور کے مطابق جب کسی بڑے شہر میں بڑا عالم بہنج جا آ ہے تواستفاوہ کی عرض سے دہاں آدی جن موہی جا تے ہی اس طرح کا یہ اجماع موگا۔ لیکن المسل موال محلب مددین فقہ کا ہے

یظامرے کرآپ نے تدوین فقہ کا کام سالے ہو سے شروما کردیا تھا اور میر کام کم دمین س سال استقارہ ) جاری رہا اور اس محلس میں س فقہار مجتہدین برابر خریک رہے اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو کام بندرہ اتھا۔ توکیا محلس تددین فقہ کے شرکار آپ کے ممراہ آگئے تھے ای کو ابوز مرم مصری نے ترجے دی ہے سے

دوسری روایت سے کر یہ قیام عارضی تھاا درسطانہ میں آ ہے کو فہ آمد ورفت شروع کر دی مجرسات میں تنقل کو فہ آگئے گریااسی عارضی قیام میں تدوین فیچ کو کام مندریا

الم اورائی سے مناظرہ الم اورائی سے رفع الیدین کے حسل الم مناظرہ سے مناز الم اورائی سے الم صاحب کے متعلق اجملہ خیال نہیں رکھتے تھے جنائے حصرت میدالٹرین مبارک فرائے ہیں کرایک دند میں اورائی کے باس حاضر ہوا تو انہوں نے جو سے اوجھا، الے خواسانی کو ذمیں یہ کون برعی فعص برا ہوا ہے حس کی کئیت الومنیف سے بیسنکر میں والی آیا اور مین دن سلسل الم صاحب کے عدہ عمرہ مسائل محصب کے الا

تمسرے دن اپنے محراہ کتاب کی آیا اورا مام اورائی کی خدمت میں بیش کی امام اورائی کی خدمت میں بیش کی امام اورائی نے بہت کہا عراق میں اورائی نے بہت کی شخص سے ملاقات موئی می جس کا نام افغان ہے ! امام اورائی نے کہا یہ و بڑے معلوم ہوتے میں جاوران سے علم حاصل کرو! میں کہا یہ و بڑت ہے اور میں نعان میں جن کی کئیت ابو صدیقہ ہے اور مین کے اس کے سے اور مین کے اور میں کہا کہ اور میں نعان میں جن کی کئیت ابو صدیقہ ہے اور میں کہا کہ اس ایس میں دو کتے تھے ۔

اس مرتبردستگره میں حبدونوں شیخ ایک جگر جمع ہوئے تومسکہ رفع البدین پر ذراتفعیلی بات جیت موتی حبکومسندام اعظم سے نفشل کیا جارہا ہے

معیان بن عید کیتے میں کہ امام الوحنیفر اورامام اوزاعی کم میں دارخاطین میں جمع موئے توا مام اوزائل نے امام است موجها آب رکوع می جلتے وقت اور رکورا سے الجھے وقت رفع الیدین کیول نہیں كرسة المم اوزاعى فرايا عجيب إستب عجدس زمرى نے بروايت سالم عن ابيه عن رسول المله صلعوسي نقل كيلي كرآب د نع اليدين كرتے تھے ۔امام صاحب فے جاب دیا ہے ہے الم حادثے بروایت ابراہے عن علقہ ڈ واسودعن آب مسعودعن رسول المله صلحم مديث بان كي على حضورانم انتتاح صلوة کے علاق رفع اليدين نہيں كرتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہامیں توزمری عن سالع عن اسب سے روایت برا ن كررابون ا درآب كيتي كرحد فني هداد الم تعبلاكول حوا مجی ہے ؟ تب ام صاحب نے فرایا حا درسری سے زیا دہ نقیہ تعدادرا براسم سالم سافق تع ؟ اورعلتم ابن عرس نقرس كم نهيس تع الرح ابن عرك صحبت كي نفيلت ما صل بعد الدعد النز

ىن مىعود بېرمال عبدالى رىمودىي لېسى يەجەلىسىنكردام ادزای خاموش بوگئے کے اس مگرامام معاحب نے علقہ کو حضرت ابن عمر سر نقر سے اعتبار سے وتیت دی ہے اور اس میں عیب کی کوئی بات مہیں ہے کیونک نظاف مت اور حز ہے اور فقابت کسی دوسری جزکا ام ہے جیسا کر حصرت علقہ صفرت وائل بن جركے بہت زیا وہ مراح تھے اور ان كى بہت زیا دہ تعریف وتعظیم كيا كرتے تھونكن ان كے علم كے بارے ميں فرما يا كرتے تھے :-انه اعواني لا يعرف الاسلام واعراني بن اسلام سے واقعن بين الوالعباس سعيبيت الجب يخليفه مواتولوكون كوام يوكي تعيي كاب اللم وستم بند سوحائے گا، لیکن ایسا مواسلی کیونکہ نی نی خلافت بھی حگرمگر

بغاد نیں موری معیں اس لئے انظاماب تریادہ قتل دیا ریحری ول خلف کے بعداس کو اخذ سخت کی ضرورت بیش آئی اور وہ اس غرض ہے کوندا یا۔ کوندان دنوں حکومت اسلامیہ کارب سے بڑا شہرشم ار كاجآناتها . اتف أق سے ان ولوب الم ماحب كرفت رايف لائے ہوئے تھ الگوں نے منورے کے لئے آکر گھرلیا کراب کیا کوس الم ما حینے زایا تہاری اورانی طرف سے ملیغ سے ماکر گفت گوکر تا ہوں جنانچہ آپ کھے ادراك مخفراوربلين تقرير ظيفر كي سامن فرماني ك

المسك دلله الذي بلغ الحق اس ضداك تربية جس ني خلافت حضورمے قرابت داردں كوعطاكى خاتم كر ديا اورما ي زياول كو

قوابة نبيه صلعموامات عناجورالظلمة ويسبط اصطالون كظم كام برس استنا بالحق تدمايعناك

له مسندالم اعظم إب رفع اليدين. عن تنسيق من

حق کے لئے بچمادیا میں آپ سے احکام خلاوندی اور دفائے عہدیر قیام ساعت تک کیلئے بدیت کرتا ہوں علے امرالکّٰہ والوفاللٹ بعدت الی تیام الساعدۃ

یہ دیجے کر دوسر ہے لوگوں نے می معت کی بعض حعزات نے لفظ " قیام الساعة " کے متعلق لطائف بیان کئے ہیںاورکہا ہے کہ امام صاحب نے تلفظ میں میم کے کسرہ کو بڑھا دیا تھا لین" قیامی الساعة " (لعنی اینے بہال کھڑے ہونے تک) اور کسرواور مارس كن فرق نبس سے مطلب ير ف كدام صاحب في اس حكر توري سے كام الاتعاليكن يمنا سينبس كيوبح اس المام ماحب براعراض وارورا ہے کہ وہ تو یک گئے سکن وام کومصیت میں گرفت ارکردیا بلکہ حق یہ ہے کہ جو الغاظ مبعث معے مساف ظاہر ہے کہ آپ کی معت مشروط بھی اورمشروط بعت فرط اوری نم سونے کی وج سے خود تخوذ خم موحاتی ہے۔ ارام مرم مرون کافتل ابراہم بن میون الم ماحب کے دوست مي آب برے نقيم اور محدث تھے ا مام ما اورعطا سے حدیث دوایت کرتے ہیں اوران سے حسان بن ابراہیم نے دوایت كى مع الوداؤداورنسائ ان كے بارے سى فرماتے ہى لا ماس به اور می بن معین اور این حال می ان کی توثیق کرتے ہیں۔ امام ماحب کے اس اکران کی آ مورفت رحی می آب ا مام صاحب سے جما دیے معلق شود كياكرت تصيامام ماحب فرما ديئة تعي امريا لمعروف اورسي عن المنكر ا گرم فرمن ہے نمین اس کے لئے حالات اور سامان کی تعی صرورت سے لیکن یہ بازندا کے بالا خرابوسلم خراسانی نے ان کو گرفتا ر کولیا اور قتل کرویا ان کے قتل کی خبرسے کرا ام معاصب بہت زیادہ روئے حصرت عبدالٹر

بان فرواتے میں کر کرید کی وج سے آپ کی یہ حالت ہوگئ تھی کہ خیال ہونے
دیا تھا کہ کہیں آپ کی روح برواز مز کرجائے
قیام کوفیم اسلام میں تھر دوبارہ آپ نے کو ذمین سفل تیام فرالیا
میاراس کے بہاں آ دورفت رکھیں بہت سے حضرات کواس نے سر کاری
عہدے می وی تعداس وقت بایر شخت ہا تھی کو فرسے چند میل سے

فاصدمرتها

ایک مرتب خلیفه منصور نے ابن خبرمہ ابن ابی لیٹ اور دیگر علما رکوالب کیا اور دیگر علما رکوالب کیا اور بین و فیرار اور زکو ہ و فیرہ کے متعلق کی ب یکنے کو کہا ۔ جنانچہ طویل مدت کے بعد ان فغرات نے مسودات بیش کے توضیفہ کو بہند نہ کے کسی درباری نے خلیفہ سے وض کیا ، حصور ابکوفہ میں ایک نیمی او صنیفہ نعمان ہیں ان کو اور بلائے اور کاب نیجنے کے لئے کہا ان کو اور بلائے اجتماعی اور نامی مصاحب کو بلایا گیا اور کاب نیجنے کے لئے کہا گیا امام صاحب نے مرتب کر کے بیش کر دی خلیفہ نامی مصاحب نے کہا امام صاحب نے مرتب کر کے بیش کر دی خلیفہ نامی کاب کو بہت کے دوائی اور لطور انعام دی ہزار درہم میسین کے توائی صاحب نے لینے میں انکار کر دیا ہو۔

ایک دفدخلید نے ام مالک ابن ابی ذئب ادرامام صاحب کو الوال اورانی خلافت کے متعلق مرا یک سے اظہار داسے چا ہی مرا کے نے جواس کے نزدیک جی تھا ہا ان کر دیا اہم صاحب سے او جا تو فرمایا ،۔
کے نزدیک جی تھا ہا ان کر دیا اہم صاحب سے او جا تو فرمایا ،۔
جب آپ کی خلافت مردوا ہل نوی متنی نہیں ہو یا ہے

توطلات تواجاع موسس كانام م

رسنکرخلیونے خادم کومکم دیا کہ جب بہوگ باہر جائی و تن تین ہزار در ہم ہرایک کوئیش کرنا، اگرامام مالک لیس تو کل سے کل دیدینا اوراگر سہ دونوں لیس توہرایک کی گردن اراء دینا چنانچہ خلام نے ان کے ساسنے

له موفق مط

تین بزار کی تالی بیش کی ا مام مالک کے علاوہ دونوں نے الکارکردما اے امام صاحب كاجواب الرحيك تناخا ندشها ركياجا سكتا مصيكين حق وصدا مبرسال می دصدات بے گوعارضی طور سے آدی مصیب میں متلا موج آبار ليكن عندالله وعندالاس قدرومنزلت كى رابس اى سے ملتى بي بي الك تفدوص کے باوجود خنید کو ذاتی آورسر کاری معاملات میں جی امام صاحب کی مزورت محسوس بونے نگی ایک دفدخلیفمنصوراوراس کی سکم می روسری سادی کے تعلق بات برُّ حَكَى خليفه دوسرى سِنا دى كرناچا ساتھالىكىن بىگىماس كوپ ندىنىپ كرتى تعى مذاام صاحب كومكم مقرر كيا كيا كرجوده فرائس الحاريم ل كياجائيا ساحب تشرلف لائے سکم س مروه موسیس خلیفے نے سوال کیا کر کوئتی ت دیاں کرنے کاحق ہے؟ امام صاحب نے فرایا مارکا . بیجواب سنے ى خليع برده كى طرف مخاطب موا ويجها! تبامام ماحب فرايا -كين فَانُ خِفْتُمُ الْأَتَعُبُولُوا الرَّتِينِ عِدلَ وَكُرْتُمِينِ عِدلَ وَكُرْتُ الْأَنْ وَكُونَ ہوتولس ایک کاکانی ہے فوَاحِبُ لَا الْآيِسَمِ) غلیفرر شکرخا موش موگیا اورا ام صاحب با برتشریف لے آئے جب ایا ہ صاحب کمر بہونے تو بگیم کا خلام اشرفیوں کی تعمیلی نے کرحاصر بوااور بھیم ک طریت سے کہا کہ او بڑی آپ کا مشکریدا واکرتی ہے ا در سرحقیر بریہ تبول فركمية الم ماحب في فرايا حادًا ميراسان بيش كرنا الدكه العكرة الد مرس کی کوئی بات بہیں ہے ہومرافر مینہ تھا جوس نے اداکیا ہے تھ ایک د و خطیط نے علمائے کو فرکو جمع کیا اور اوجھا کیا رسول الشرضلعم کا یہ ارشاد صح مہیں ہے ا-موسنین کا معالمها سی شروط کے مطابق مواہد

له مونق ملا ح ا المه ابوزم ومسلم

سب نے کہا بھٹک! تب منصور نے کہا کہ اہل موصل نے میرے خلات خرون کرنے کی بعیت کی تعی سکن اب انبول نے میرے طلاف خرون کیا ہے انہوں نے میرے عامل کو کھی قتل کر دیا ہے کیا اب میرے لئے جائز ہے کہ س ان کوقتل کرووں مجت میں سے ایک عالم نے کہا وہ آ ب کے تبضه مي مي اكراب ان كومعا ف كروس توسير سے خليد نے امام صا سے دریا نٹ کیا اما م صاحب نے فرایا سم اس وقت بیت خلانت میں اس الرجان كى الن موتوكه عرض كياجائے خليف نے كہا المان ہے۔ الم صا

المي مول نے آب كے ساتھ اليى شرط كى ہے حب كے وہ خود الك نہیں ہیں ہی جان ، اور جان الترک طکیت ہے ان اللہ اشتری من المومنين اموالهم وانفسهم ) لهذا اس لمي برل واباحت جاری مربوگ - بری وج اگرکسی آدمی نے دوسرے کوامرکیا کہ تو مے تل کردے اوراس نے تعیل کرتے ہوئے تتل کردیا آواس بر دستداجب برجائے گاله بندا آپ نے نامناسب شرط سگائی فی اورسلان كانون مي وجرك علاوه بهانا جامزنهي ب اوريه الشر تعالیٰ کی شرط ہے جس کا پوراکرنا آب برمقدم ہے کی منصوريس يكرلاج ابموكيا اوركها إستشيخ إآب تشريف يعاسكة م الكن آب ايسا فنوى مزوس كيونيم الكرآب في اين الم سم خلاف السا فتوی دیدیا توخوارج کے ہاتھ آپ کے امام کی طرف دراز ہونے لیس کے کے

له ١١م زفراس سلمي تصاص كوداجب قرارديت بين كه الموفق مسك نع٢ كك المولق العنسًا.

## مناظ

الم ماحب كى ذكاوت اور زلانت كے لئے يى كيا كھ كم سے كي جناب ر ول التولي الشرعلي و لم في ال كم متعلق ارشا د فراني سع :-ا كردين شريا مربعي موكا توا بنافے فارس ميں سے الك شخص اس كو وإل سے آثار لائے گا۔ (ملم) علامه ملال الدين سيطى نے باتفاق علمائے است اس كامصدات امام صاحب ی کو قرار دیا ہے۔ ای طرح جب امام مالک سے آپ کے بارے میں دریافت کیا گیا توفر ہا یا اگروہ تحق دلائل کے زراجہ سے اس ستون کومونے کا ابت کرنا طبعة فابت كرسكتب ا ام معا حب كى نهم وذكاوت اورتفقة كااعترات وانشمنيلان عالم في كيا-اام ماحب كا مدوّن شده فقر ان كے على كمالات كا اعلان كرر ما سے تا بم كيفونے مے طور مراس عوان میں می در ن کیا جاتا ہے۔ فاده سے مناظرہ اسے مناظرہ معزت انس م مصرت عدالت سے معزت انسان م حصرت الوالطفيل سے روامت كرتے ميں حضرت انس رخ كے دوشا كرومي جوبہت مشہور موسے میں ان میں سے ایک برمیں۔ حدیث کواس طرح اداكرتے من كرالفاظ وعن ميں وره برابر فرق منس تاتھا لوگ ان كو احفظ التاس كيت تمع ا ام صاحب صديث مين ال كاست الرواس. ان کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے . بیجب مینم منورہ میں حصرت

سعید بنامسیب سے حدیث بڑھتے تھے تو درمیان درس میں بہت زیا دہ سوال کیا كرتے تھے ایک دن استا ذیے ان سے دریا نت کر لیا کتم بہت زیادہ یو چھتے ہو كه يا دسى ركهن م توانبول نے بقيد تاريخ لفظ لغظ سب سناديا. الم صا ان کے بارے میں فراتے میں کہ تتا وہ فقہ واقفیت اختلاف اتفسیر میں بت بڑے عالم میں

ایک دن حفزت نتاوه کوفر تسفر بین لا مے اور اعلان کرا دما کر حبکو حو اجهنا مولو چه مین اس کا جواب دونگا . لهذا موالات کرنے کے لئے اک مخلون جع بور كى امام مساحب سعى تستسريعيث لاستة اوركيون ندلات جب عام اجازت تھی الائرابتدار امام صاحب کی طریت سے سوتی توگستانی کی بات تھی کراستا ذکا مقابر کی الیکن جب استاذی ایسا اعلان کرے تو میراس

ك ا مركم الش موجود سے

امام صاحب نے بوجیا مفقودالخری بیوی نے اس سے ایوس ہو کر ا در خال کر کے کہ وہ مرگیا ہوگا دوسران کاح کرلیا کی عرصہ بعداول وسدا ہول ات من سلاشوسر بهي آگيا اب دونون شوسرون مي سيسرا مكان اولاد ے انکارکرتا ہے کہ میری نہیں ہے گویا عصت برزنا کی تعبت سا رہا ہے ک عورت كے ساتھ كس شوہر كوليا كرناجا ہے . فتادہ نے كہا كيا ايساموا ہے الم صاحب نے فر ایا انساسوسکانے اس لئے علم رکو سط سے تیار رہا تاہے قادہ نے کہا اسکور سے دیجئے کے تفسیر میں دریافت کیجے۔ امام صاحب نے

دریامت کیا اس است کامطلب بتلائے قَالَ الَّذِي عِنْ وَعِلْهُ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّ

اَنْ تَكُرْ تَكُرُالُكُ كُلُونُكُ

الكتَّابِ أَنَا أُرْمِيْكَ بِهِ تَبْلُ واتف تَعَالَينَ إِلَى عَلَيْتِينَ کے تخت کوآپ کی بلک جھیلنے سے منتر الاستال

یہ دہ تھہ ہے کہ حبب صرت سیمان م نے کھی بقیس کے تحت لانے کے بار ہمیں اطلان کیا کہ کون اس کو مبلدی سے جلدی لاسکتا ہے تواس روایت کے مطابق حضرت سیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے (جن کو ایم اعظم آتا تھا ) کہا کہ میں آپ کی بلک جھیکنے سے پہلے لاسکتا ہوں ۔ یہ روایت اس وقت عام سلانوں میں بھی مضہور تھی اہذا حضرت قتادہ نے ہمی ہی جوالیہ دیا توا ام صاحب نے دریانت کیا کیا حضرت سلیان علیہ السلام مجی آئم آظم مانے توا ام صاحب نے دریانت کیا کیا حضرت سلیان علیہ السلام مجی آئم آظم مانے تھے ؟ تتادہ نے کہا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد قتادہ نے کہا اچھا عمل اس سے زیادہ کوئی دوسرا عالم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد قتادہ نے کہا اچھا عقائد کے بار سے میں دریا فت کیم کے آپ نے بوجھا آپ مون ہیں ؟ قتادہ نے کہا اچھا کہا ، باں افتارا لٹر میں مومن ہوں ۔

می دسن کامسلک بر ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کے بارے میں کتے ہیں توانشا رالٹرنگا ویتے ہیں ای طرح کسی نے امام حسن لھری سے ایجھا تو انہوں نے بھی انشارالٹرنگا دیا۔ سائل نے کہا یماں انشارالٹرکا کیامیل تھا تبصن ہمری نے درایا میں نے اس وجہ سے کہا کہ زبان سے دعویٰ کرول تھا تبصن ہمری کے درایا میں دعوے میں جوٹا تا مت ہموں! کا ہ اہم ما حب نے اور خدا کے نر دیک اس وجوے میں جوٹا تا مت ہموں! کا ہ اہم ما حب نے تناوہ سے کہا ایسا کیوں کرنے ہمو؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابراہم علیہ لام

: دردد زات کرمس سے میں امید کر امول کر تیامت کو دہ میری خطا کیں معان کر دیگا۔ رَالْـذَى اَطْمع ان يَعْفرلى خطيتى يوم السلام الألاَد)

کے یہ واقع المرمونی او بالمرمروں کے مناقب میں مکانے 11 ور مثق ہ برتھی کے الحالی کے ساتھ میان کیا ہے۔ کے مسیرت انعان صف نے 1

ین طاہر ہے کہ اس آیت سے استدلال ناقیں ہے کیوکھ وجودایان اور م خرت میں مغفرت خطائے ذنوب کی امید دو علیمہ ہیزیں ہیں۔ امام صاحب نے بھر سوال کیا حصرت ابرائیم سے جب ان کے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اُوکٹ ڈھو مین گیا تھا اُوکٹ ڈھو مین فرایا تھا

بنی من ایان ایا ان کی تقلید کمیون نہیں کی تو تنا دہ فاموسٹ میں ہوگئے ۔۔ ایمی بن سعید سے مناظر و اربرکاری کو فرکے قاضی تھے ادربرکاری کے بہرتے ہوئے کو فرم سے دہ کہا کرتے تھے کے ہوئے ہوئے کے فرم میں ان کا کھر بھی افر دہ تھا جس کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے اہل کو فرمی بین محض ایک شخص (الوصنیفہ) کے اشاروں پر حرکت کرتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے دہ کہا کرتے تھے اہل کو فرمی بجیب ہیں محض ایک شخص (الوصنیفہ) کے اشاروں پر حرکت کرتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے دہ کہا کرتے تھے اہل کو فرمی بجیب ہیں محض ایک شخص (الوصنیفہ) کے اشاروں پر حرکت کرتے ہوئے کہا کہ قائمی دول کو جھے اکہ قائمی میں امام واحد دی میں دول کو جھے اکہ قائمی اس کے اس کے اس کے دول کو جھے اکہ قائمی میں دول کو جھے اکہ قائمی کے اس کے دول کو جھے اکہ قائمی کے اس کی دول کو جھے اکہ قائمی کے اس کے دول کو جھے اکہ قائمی کے دول کو جھے اگر دول کو جھے کے دول کو جھے اگر دول کو جھے کے دول کو جھے کے دول کو جھے کے دول کو جھے کہ کا میں کے دول کو جھے کے دول کو جھے کے دول کو جھے کہ دول کو جس کے دول کے دول کو جھے کے دول کو جھے کے دول کو جھے کے دول کو جھے کے دول کو جس کے دول کو جھے کے دول کے دول کو جھے کے دول کے دول کو جھے کے دول کے دول کو جھے کے دول کے دول کے دول کے دول کول

میں امام صاحب نے ۱۱م ابودیرے امام زفرادر چندد میرفتاگر دول کو بھیجا کہ قاشی یجئی سے مناظرہ کریں جنانچہ ریم ب حضرات تھے۔ امام ابو یوسف نے بیان کرنا شردرع کیا

اک علام دو تخصوں میں مشترک ہے جن میں سے ایک آزاد کرنا حابتا ہے تو وہ کرسکتاہے یانہیں ؟

قاضی کی نے کہا نہیں کرسکا ہے اکبو کے صدیث میں موجود ہے۔

کافکرکے وکے حسورات میں جو بھر وہر مے کہ انقصان ہو نجاؤ اور دفقصان اٹھاؤ اور سور میں جو بھر وہر مے کہ انقصان ہے اس کھنے جائز نہیں ہے الم ابواد سف نے فرایا ،اگر دوسرا شرکے آزاد کر ہے ؟ تو قاضی معاصلے جواب ویا تھے ہوائز ہے اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ امام ابواد سف نے فرایا آپ جو دیا ہے وہ اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ امام ابواد سف نے فرایا آپ جو دا ہے قول کی مخالفت کر رہے ہیں کی وکھ آپ کے نزو کے ایک فررکے کے جو دا ہے قول کی مخالفت کر رہے ہیں کی وکھ آپ کے نزو کے ایک فررکے کے

له بونی مرا عا

آزاد كرنے سے غلام آزاد نہيں ہوتا كيوبكه اگروہ آزاد كرنائبي جاہے تو آزاد نہیں ہوگا ہدا دوسرے سریک کے بارے میں می سی صورت سٹس ایکی ا درغلام برستورغلام کرے گا کے علامہ موفق نے اس مناظرہ کورم پر بن عبدالرحمٰن کی جا نب سیسوب کیا ہم جو تاری اعتبار سے صیح نہیں ہے ہم نے اس مناظر ہی علامت بلی کی تھی تبول بيحف كى كوئ اميد باقى نەرسى - امام الوطنيف عیادت کے لئے تنصراف لے گئے اور فرمایا اكران كانتقال موكميا توزين يران لئن مات هذا العنلام كاكولى حائشين ان حبيبان يا يا لع مخلف علے وجمالاتان كرايك أدى في دموني كوكم ا دمون كرا دمون كرايك ديا اجب و الحكف

لینی امام صاحب نے امام ابولوسف سے کما لات کوسرا ما۔ کچھ دنوں کے بعد الم الوادسف الصحيم و كئة توانهوب في اين مجلس درس عليده قائم كرلى المعملة كرجب يمعلوم مواتوانبول نے ايك محض كوسكماكر بيمياكر بيسوال كرنا، آیا تودهویی نے کیراد بیض سے انکارکر دیا بھراس کے بعد دھویی کرا لكراً الوكيا اس وعولى كما جرت واحب وكمي مانيس ؟ اكراووسف كهين واجب بوكئ توكيدينا غلطا وراكركهين نهين واحب مولئ تب تعي كهديناغلط.

چنانچریه اُدی گیااولاس نے ای طرح سے کہا جیبا کہ اس کوہتلا اُکیا تھا تب تو الم ابوليه عنظم إكته ا دراين اس فعسل يرمتنبه بوكرام صاحب كى عذمت

میں حاصر سوئے امام صاحبے فرایا "آپ کو توسیاں وهو بی والاس کا کھینے لایا ہے بھراام صاحب نے جواب دیا اگر دھونی نے کیڑا دھونے سے سلے انکارکردیا تھا تب تووہ غاصب ہے اور غاصب کی اجرت نہیں ہوتی اوراگر كيرا دهونے كے بعد الكاركيا تھا تواجرت داحب ہوگئی تھی گرجب وہ كيراكي الواس يرس عنسب كاجرم ساقط موكيا اوراجرت بمتورسي ف ابن ابی نیلے کونہ کے قاضی اور سرے قاض ابن الى ليك برسفيد انقيه ته سال منصب قضاير فائزرہے امام ماحب اوران کے درمیان کسی قدر رسیس رہی تھی،ایک ن یرای محلبی تضا اسید) سے آرہے تھے کہ راستہیں ایک اورت کوایک آدی سے جگر تے دیکھا تو کھڑے ہوگئے عورت نے اتنائے گفتگوس اسمرد كوس باابن المذانيتين "كه دياءام ابن ابي يلي فيسسنال ورعورت ويحرط كرمحلس تعنادمسجد) میں لائے اور و صحاری كرنے كا حكم فرایا كونتى عورت نے ایک ساتھ اس تعص کے ال اور باب دونوں بر تہمت لگائی تی الم صاحب كوحب يعلوم موا توفر إلا ابن الى يسك في علطيال كى بي (1) \_ اصول عدالت كے خلاف نوت كر محلس تضامي آئے دم) ۔ اس ای کوئی مرعی منہیں تھا ابن الی کیلے نے خودی مقدمر بنالیا۔ رس) ۔ عورت معلس تعنائی میں صرحاری کرادی ۔ حالانکے جناب ریول الشر صلم نے درت بر شعلا کر صرحاری کرنے کا حکم فرایا ہے۔ (م) ۔ ایک ساتھ دوصد ماری کردیں ، مالائج ایک صدارے کے بعد جب آرام برجانات دوسرى مدجارى كى جاتى. (۵)- اس ورت بردو حاسب آتی تعیس بلکرایک بی حد کا فی تعی اس لیز م اس نے ایک بی جرم کیا تھا۔

قاضی صاحب بیستکرمیت بریم موے اورا مام صاحب کی شکایت گوزم كفرس حاكركر دى محرفر في حكم ديدياكه المم الوحنيفراب فتوى نهيس وليك جنانی ام صاحب نتوے سے رک گئے ایک دن اتفاق سے ام صاحب کی ماحزادی نے ان سے کول مسئل دریا فت کیا، توفرایا حال پدر! اینے بعالی حاد سے معلوم کرلو، مجھے حاکم ک طرف سے مانعت کھیے اور سمیں استے حکام کا عم انناجا سے چندروزے بعدخودگورنری کوکوئی صرورت بیش آئی جس لي الم صاحب كي طرف رج ع كرا برا . الم صاحب في الا محداب طرف سے مالنت ہے ۔ گورنر نے کہا اب ا جازت ہے ۔ اظره کوکافراور میجدی کهاکرتا تما امام ماحب وخرمونی آواس کے اس کئے اور کہا بھا لی استیری لوکی کے لئے ایک آدی کا بینام لا یابوں وہ آدمی حافظ قرآن ہے رات بھر نا زمین قرآن بڑھتا ہے، خدا شمے خوف سے بہت رو السے میکن وہ میمودی سے وافقی نے کہا جروال کیامیں ابی لواکی کی سٹ دی میودی سے کردوں ؟ امام صاحب نے فرمایا تو تھے رخدام نے ایک چوڑ دو المرکوں کی شیادی حفرت عثان سے کیوں کردی تمی ؟ برسننكر دانصی متنبه موااور توم كی ا ودای اس حركت سے بازا با ك ا یک دن ایام صاحب سیوس بیٹے موٹے تھے کہ رافقیول کا ایک ال کا حبکوشیطان طاق کہا جاتا تھا ، اس نے کہاکہ جناب رہول الٹھلی الٹر علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقنور کون تھا؟ اس نے خودی کہا کہ ہم توحفرت على روز كوكهت بي ادرآب حفرت صدين اكررم كو كهته بي امام منا نے فرایا کرحی حضرت علی کا تھا اسکن حضرت مدیق اگرے توت کے بل ہو کے دیانت داری کا اس سے بڑھ کراور کیا مشال ہوسکتی ہے بسیرت انعان ت ام<sup>ا</sup>ہ کھے منا تب باز کر دری ملت! نے ا

برك الا توكون ما تتورموا مستكروه حيران مه كيا. الم مرغینا فی کیتے ہیں کہ ا مام حادیے انتقال کے بعدا مام صاحب ایک حام میں تشریعت لے گئے ا تفاق سے پہشیطان بھی وہاں ہو تکے گیا اور کہا کہ تمبارا استازتوم كيا ادريس اس سے نجات ل كئي الم صاحب نے فرايا۔ بیشک الیکن جہا رے استاز دامام مہدی اکوتیامت کے لئے مہلت ال ے ۔ یہ سکر وہ حمران رہ گیا اور اینا تہدد کھول کر کھڑا ہوگیا توامام صاحب نے آنکھیں بدکرلیں اس نے کہا آپ کب سے اندھے سو گئے الم صاحب نے فرایا خدانے جب سے تیراستر سے اور یاا در یہ فراکر آپ اسرا گئے کے توارج کے انھمناظرہ ایک دید نفریا ، عاری اور اس بر ایج مے اور تلوار نکال کر کھڑ ہے ہدگئے اوركماكرآب كونتل كاكرينك اس وجرسے كرآب مرتكب كبيره كوكا فرسمين كتے الم صاحب في خرايا يہ الوارناموں من كرلواس كے بعد موال كرد اس كے بعد جوجي ميں آئے كرنا انہوں نے كہا ہم تو ان كوآب مے خون سے رفیس سے کیونکہ ایسا کرنے کوہم ، سال جاونی سیل اسٹرسے افغل محقظیں امام صاحب نے فرمایا احیاکہو کیا کہتے ہوتو خارجیوں نے کہا اس جگر با ہرود جازے ہیں جن میں ایک موہ اور دومراعور ت مروضراب بي كراسي مالت مي مركبيا عورت ما المحيى اس نيخودشي كرلى لبذا اب فرلمني كيا كيت إي. ؟ امام صاحب نے فرمایا اجا برستا و بر بہوری تھے یا نصافی یا مجری انہوں في كما اس مي سے كو مى نہيں تھے توامام ماحب نے دريا فت كيا تو توكس المت سے تھے خارجوں نے کہا وہ اس ملت سے تھے جو یہ کہتے ہیں اشعال ، ان اله الاسته واستهدان عمل وسول الله: الم صاحب في ورما فت كياكه يركلمه ايان كاكونسا جزوب و نصعت ب يا جو تعانى يا تبانى . خارجون نے کہا یہ توگل ایان ہے اس لئے کہ ایان کے اجزا رہیں ہوتے ۔امام ما نے فرایا تواہتم ہی توگ بتلاؤ ہے دونوں جنا زےکس کے موسے مسلمان سمے ا کا فرکے ؟ خارجوں نے کہا اجھا اس کورہنے دیجے دومری بات بتلائے ره يركه السر سر دولول دوزفي إلى بامنتي ؟ "

امام صاحب نے فر ایا اس کے بار سے میں تو وہی کہونگا ج حفرت ابراہم نے ان دونوں سے زیادہ مجرم سے بارے میں فرما یا تھا تعین

نَنْنُ شِعَبِی نَهُومِی دُور صسے میری اتباع کی دہمراہے

سرِّهِ أَمْمُ الْأَبَيةِ

اوردہ کہول گا جوحضرت عیسٹی علیالسلام نے فرایا تھا ا۔

راتَ تَعَرِّيْهُمْ مُرَا يُفْتُمُ مَ الْمُرابِ الْ وَمِدَابِ دِي تُودِهِ عِبَادُ لِكَ وَإِنْ تُغْفِرُ لِلْمُورِ آبِ كَم بندے بي ادرا كُر بن

كِالْكُ أَنْتَ الْعَرْنِيُّ الْعَكِم مِن وَآبِ غَالب حَكَمت والعِلْمِ السلام فِي وَآبِ غَالب حَكَمت والعِلْمِي الدده كبول كاجو محرس نورح عليه السلام في فرمايا تفا

وُمَا عَلَى إِمَا كَا نُو ايَعْمَلُونَ جَهُوانهولَ نَهُ كِياب وه فِي يُرْسِي الن حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَازَتِ الْمُحَابِ وَالسُّرْفِالْ يَسِي

ده وه ا م کرے .

يستكرخارجيون في افي الواردن كونيا مول المي كرايا اور انب موت ادرعقيدة الماسنيت والجاعث كواخليار كولياً - الم صاحب فرا<u>ته</u> كرجب العراد عقيدة الماسنيت والجاعث كواخليار كولياً - الم کسی سے مناظرہ کرنا ہوتوالٹا اس سے بوجینا سروج کر دوتم بی غالب اجا ویکے ا

الدوى سے مناظرہ بندارس ایک ردی آیا اوراس ترخلیفہ سے اکرع من کیا میرے یہ تین موال ہی اكراب كى سلطنت من كوني موجود موتو طائية! خليفه في اعلان كرا دياسب علا رجن ہوئے امام صاحب می کشیرات لائے ردی ممبر سرح احادوراس في موال كيادا) بناو حداس يبط كون تها؟ (١) بناؤ خدا كارت كدهر ہے ؟ (٣) بتاؤاس وقت ضرائي اكرد إ ب إ - يستكرس خاموش مو كئے . امام صاحب المحم فر صدا ور كما ميں جواب دور الله مكن شرط يہ ك آپ ممبرسے نیے اترا کی . روی ممبرے نیے آگیا ، امام صاحب ممبر مرحابیطے اورسوال دومراف كوفرايا . رومى مے سوالات كا عاده كيا توام صاحب نے فرایادا) گنتی شارکرو، روی نے گنناشروع کیا ۱۱ مام صاحب نے روکا اور كباء كيك سے يہلے كنو! رومى نے كہا ايك سے يہلے كو فى كنتى نہيں ہے توامام صاحب نے فرمایا تو خداسے سیلے بی کوئی نہیں ہے۔ دع) اندوسرے سوال کا جواب برہے کہ امام صاحب نے ایک ضمع رفن کا در فرایا، اس کارخ کرحرکوہ ؟ روی نے کہا سے طریت کو۔ الم صاحب نے فرایا خلاکارٹے بھی سب المرف کوہے وس اورتسيرك وال كاجواب برب كرخوا فرتحه ينج المارديا اور مجه او برجر مطاویا - روی پرسنگر شرمنده سوا اوروالس محلاگیا له الك مرتبرامام صاحب كي خدمت مين رميز منورہ سے کے حضرات اے اورانہوں نے كباكهم آب سے قرارة خلف الإمام يرمناظره كرناجات بي امام ماحب نے فرایا تم سب سے ایک ساتھ کس طرح سناظرہ ہوسکتا ہے تم اپنے میں سے سب سے زیادہ عالم کو منتخب کراہ ! امہوں نے ایک آومی کو منتخب کردیا لے مونق مشد نا

الم صاحب نے فرمایا یہم میں سب سے زیادہ عالم ہے۔ انہوں نےجواب ديا بال ا الم صاحب عريها اكريه إركية أوآب كي ارشار يوگ انبول في الما الم ماحب في الم ماحب المرام ما حب الم المرام الله وصب الم میں ام کواس لئے تو انتخب مرتے ہی مدیث میں موجود ہے ا۔ من كان له امام فقواً لا حبى كالمام موجد بوقوام كى قرأة ابن اسحاق سيمناظره اب علار كوجع كيا الم صاحب بعي تشریف لائے ۔ اتفاق سے ابن اسحاق صاحب مغازی بھی آئے یہ خلیغ سے یٹے کے استاذ مجھے اور امام صاحب سے صوا ورکینہ رکھتے تھے ۔ انہوں نے خلیفری موجودگی عین امام صاحب سے دریا نت محرفیا اے الوطنیع ! آپ کی کیارائے ہے ، اگرکسی آ دی نے پرکھاکہ ين نسان كام كرونكا يا نهس كرونكا اودانشارا لترمعا أنس كما ادرتموای دیم کے بعدانشا مانشرکبردیا . المصاحب فرايا استنائے مقلوع سے اس كوكوئى فائدہ نہيں سونجر ال اگرمصلا كهتا تواس محى مي معيدتها ابن اسحاق نے بيسنا اور خوت ہوئے اور کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ امرالمونین کے جدا کرحفرت ابن عالی نے فرمایا ہے :-استنتاراكر سال بحرك بديعي اللاستثناء جائزولو ہوتے سی جا اور ہے۔ كانبعلىسنة اور حضرت ابن عباس رفه كا استدلال اس آيت سے ب آپیرب اینےرب انام بحول جائیں كاذكرركك اذانسيت (آرجب إدآئے) بإدكريم

کے مرتق مشابعا

منصور نے کہا کیا حضرت ابن عباس نے سی فرما یا ہے۔ ابن ہی نے کہ کہا جی ہاں ابھے کی اس ابھی جائے تھے ملیفہ کہا جی ہاں ابھی کیا تھا منصور غضبنا کے ہوا اور ابن اسیاق میں جائے تھے ملیفہ نے کہا آپ حضرت ابن عباس کی مخالفت کرتے ہیں امام مماحب نے فرمایا۔ نہیں! میرے یاس اس تول کی ایک بہترین تا دیل ہے اوراس کے مقابر میں ایک مدمیث ہے اوروہ یہ ہے کہ او

من حلف عظيمين و جس تيسم كهائ ادراستنار يستثنى فلاحنت عليه كرلياده مانت نهي

اؤریہ جنے حفرات ہیں آپ کی خلانت ہی کو نہیں مکنے ان حفرات کا کہنا ہے کہ ہارے اور پہلی آپ کی ملائت کی ذرمہ واری نہیں اس نے کہ ہاپنے گھر ما کر انشاما لئے کہ ہم لیتے ہیں عرض کہ یہ لوگ جب جا ہی استثنا رکولیں ذرک کے اور بعیت کی ذرمہ واری نہیں رہی ۔ خلیفہ نے یہ سنا اور حکم واابن ای کی ترون میں جا در جال کر با ہم کر دو! جب امام صاحب با ہم کر شدو ای خب امام صاحب با ہم کر شدو ای خب امام صاحب نے قبل می کر وا ڈالا تھا۔ امام صاحب نے فرای اور آپ ہے کوئی رہا ہے تی تھی گے فرایا اور آپ ہے کوئی رہا ہے تر تی تھی گے

 نے فرایا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت (ضعیف) کے دو صفہ تقریر آ۔

پر دوجیا، خازا فضل ہے یا روزہ ؟ جواب دیا خاز! امام صاحب نے فرایا
اگر میں تیاس سے کام لیتا تو عورت سے ایام صفی کی نمازوں کی قضا اواکروا تا،
اور روز کی نرکرا تا، کیو تک خالافضل ہے بھر لوجیا فطفہ زیادہ نمس ہے ماہشاب اور روز ہے کی نرکرا تا، کیو تک خالاء اگر لمیں تیاس سے کام لیتا تو بعشاہ خال ہوئی در اور بیتا اور نطفہ سے وضو کو فرض قرار دیتا۔ گر میں ایسا نہیں عسل کو واجب قرار دیتا۔ گر میں ایسا نہیں کرتا ہوں ، تب امام با قرنے امام صاحب کی تحسین فرا کی اور بیشانی کوار دیا ہے۔

## چنامسائل

ان مناظروں کے علاوہ ا مام صاحب سے جیند حیرت انگیز فتا دی اور تعجب خیزمسائل اورمسکت جوابات کوسطور ذیل میں ذکر کیا جا رہاہے جن سے امام صاحب کی حاضر جوابی اور ذہانت و ذکاوت اور تفقہ کا کچھ حال معسلوم موحائے گا۔

ایک دن ایک علی ام البر منیان ایل ایک می ایا ایل ایسے اور دستے ایک آدی نے سال دریانت کیا کہ ایک سانب اپنے سوراخ سے نکلاا درالی علی میں اور ایک سانب اپنے سوراخ سے نکلاا درالی علی میں اور ایک اور ایک سانب اپنے سوراخ سے نکلاا درالی علی دیا اور ایک کے اور جری ہے گئا اس نے اصطراب میں دوسرے پر چھٹک دیا اور اس می خری آدی کی اس می خراب میں سی نے کہا اور وہ مرکیا اب دیت س برائے گئی اس مے جواب میں سی نے کہا سب برائے گئی کسی نے کہا آخری برائے گئی الم صاحب نے فرمایا جب بہا آدی برب نے دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی کی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی کی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا اور وہ محفول را تو سیل آدی آدی دوسرے پر چھٹکا دوسان دی تو سیل آدی آدی ہوں تا دوسرے پر چھٹکا دوسرے پر چھٹکا دوسرے پر چھٹکا دوسرے پر چھٹکا دوسان دی تا دوسرے پر چھٹکا دوسرے پر چھٹک دوسرے پر چھٹک کے بعد دوسرے پر چھٹک کا دیس کے دوسرے پر چھٹک کا دوسرے پر چھٹک کے دوسرے پر چھٹک کے دوسرے پر چھٹک کے دوسرے پر چھٹک کے دوسرے پر چھٹک کی دوسرے پر چھٹک کے دوسرے کے دوسرے پر چھٹک کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے ک

وعجرے مربری الذمه مو گئے۔ ہاں عرف آخری آدی سے پہلے آدی کے باہے میں کلام ہے۔ اگراس کے تھینکتے ہی سانب نے کاٹ لیا تواس پر دیت ایکی اوراگر کھ دقیق کے بعد کا الوب آ دی تھی بری ا مذمر سوگیا اور جو دی مراصر ف آک كى خفلت يا فى كنى اكيو تكراس في التى حفاظت مي جلدى ا در تيزى سے كام مہیں ایا جوداسی کا قصور تابت ہوا۔اس رائے سے سب فے اتفاق کیا اور

امام صاحب کی تعربعیت کی ہے۔

الك أوى الم صاحب كے باس آياد روض كيا، مينى إبون اورس اعقم كهانى بعدك أكرس عنل ماس كرون توميرى بوى يرسن طلاق اب كياكرون ؟ الم صاحب في اس كالم تحد محرا اورایک بہرے لی را نے اور اسے سے دھکا دیدیا اور عمراس کو بالبريكواليا الدفر اماحاء اب تو ماك بوكيا اورتيري بيوي بريقي تين طلات نبس

ل كے سليلے مين امام صاحب كاسلك يد سے كو اكميں يا في دالنا کی کرنا ورپور ہے ہم ریان بہانا فرض ہے ہم کو ملنا فرض نہیں ہے اور نیت معی ذص بهیں سے اوراس مسئلمی بلاقصد وارادہ فرض ا واسو حکے میں اس کے عشل

می سوگیا اور خف کی مورست رسی طلاق واقع نہیں سولی (۲) آپ سے دریا نت کیا گیا کہ ایک آدی نے سم کھالی کراگر میں آج كسي يمي وتت كي نماز ترك كرون توميري بيوي بريمن طلات بيوتسم كها في اكري آنج اپنی بیوی سے وطی زکردں آواس بر تمن طلاق ، محصم کمانی کر اگر می ت غلی جنابت کروں تواس پر تمین طلاق رام صاحب نے فرایا استخص کو عصری نماز طرصنا جا ہے ، اور عصرا ورمغرب کے درمیان ابن بہوی سے وطی كرليناجا كي اورسورزح حيب جانے مح بعد عنسل كر كے مغرب اورع شارى كاز

له مسيرت النعان صف عيم موفق ملك نحا

اداكرن جائي له

شراعیت کی اصطلاح میں رات دن سے تاہع ہے سودن عزوب مونے کے بعداُکا دن شارمونے گئتا ہے جیسا کہ درمضان اعید کی جاندوات ہوتے ہی درمضان ایردی کی اندوات ہوتے ہی درمضان

اور تدریا حکم نگا دیا جا تا ہے۔

ام اعش شکل دصورت کے اعتبار سے تواچھے در تھے گران کی ہوی نہا"
صین تولی تھی، اسی وج سے دونوں ہیں تھی گڑا رہا تھا۔ ایک دفع عثار کے بعد
دونوں ہی جگڑا شرح عموا درف رہ اختیار کرگیا او ہر عورت نے بھی شدت اختیار کرلی او
بولنا بند کردیا۔ ام اعش نے تسم کھائی گراگران کی دات توجہ سے دنہ لی توجہ برطلاق بات
ام ام تمش سے کہنے کو تو کہ دیا لیکن اس کے بعد سبت برلیٹا ن ہوے کیون تحجہ بے
ام مماسے کرکوئی صورت دریافت کرس لیذا انام صاحب کے گھر گئے اور صورت ال
مام تماسے مکرکوئی صورت دریافت کرس لیذا انام صاحب کے گھر گئے اور صورت ال
مادی سے بہلے پڑھوا دونگا جنا نجرام صاحب اس محالہ کے موذن کے باس بہنچ
مادی سے بہلے پڑھوا دونگا جنا نجرام صاحب اس محالہ کے موذن کے باس بہنچ
ادر زلما آن حقی کی ادان میں صادق سے بہلے پڑھ دینا دہ تیار ہوگیا ادر جسے صادق
سے بہلے ادان دیدی تو ہورت کوخرشی ہوئی اور لولی ۔ " خدا کا مشکر ہے آئ تہم
برا دامن بیا کے مود اس بیا کے مود اس می اس کے سے بہلے ادان میں میں اور اس بیا کے مود سے بالے ادان میں میں اور اس بیا کے مود سے بالے ادان میں میں اور اس بیا کے مود سے بالے ادان میں میں اور اس بیا کے مود سے بیا ادان سے میرا دامن بیا کے مود سے بالے ادان میں میں اور اس بیا کے مود سے بالے ادان میں میں اور اس بیا کے مود سے بالے ادان سے میرا دامن بیا کے مود سے بالے ادان سے میرا دامن بیا کے مود سے بالے مود سے بالے ادان سے میرا دامن بیا کے مود سے بالے ادان سے میرا دامن بیا کہ مود اس

دوکھا کیوں کا عقد اونوں کی شادی ایک و دسرے رئیس کے دولڑ کے تھے ان دوکھا کیوں کا عقد اس کے دولڑ کے تھے ان دوکھ کی دولڑ کو لیا کہ دوسرے رئیس کی دولڑ کو لیا کے معرف تھی جب بارات رخصنت ہو کو آئی تو خلطی سے بور توں نے دہنوں کو زفا کا ہیں واخل کرنے میں تبد کی کردی ۔ اسی غلط فہمی میں مبرد وابرا نے ابنی اسی دولہن سے ولی ہی کران جواس کی خوا بھا ہ میں تھی ۔ مبرع ہوئی ا دیم و لیم کا انتظام کا فی تھا شہر کے خرفا مراد درسا موجود تھے کہ لیکا کی زنان خانے میں خور ملند ہوا۔ ابل خان بابر

آئة تونهاست بريشان اب بضغ منعاتى باتيس بالآخسرا ام صاحب سافت كياكياتوأب في دونول شوم ول كوبلايا اوردريافت كيا دات تم في حس دولهن کے ساتھ شب باغی کی ہے وہ تہیں بعد سے اس نے کہا ہاں تب امام بے فرمایا احصاتم این اصل منکوح کوطلاق دیدوا دراس کا آ دھا مہراوا کرداسکے بد دونوں شوہروں کاعقداسی عورت سے بڑھا دیا گیا جس کے ساتھ اس نے آئی کی تھی اس مورت میں عدب معبی تسی عورت برسنیں آئی اس لئے کے طلاق قبل خول تھی امام صاحب کاس تدبیری سب تے تحسین کی کے ایک دفعابن ممره نام صاحب سے بوجھا کریرے یاس انگویقی ہے جومجھے بہت مبوب سے میکن اس ایر نام "عطاربن ورائش "كنده ب جو محص سندمها ب بتليكي اكرون؟ الم صاحب نے فرایا لفظ میں "کی بار کو گول کرددا در عبد کے اور نقطہ لگا دو عطارمن عندافشر "موجائ كالابن مبروف اس كوست ليندكيا. ا ام ماحب كاسك ب كراكركسي تعماي ١٩ج سے محفر اسم موادر صرف ایک وج سے ایمان تواسی ایک دم کوتر جے مک مائے گی بناوہ حق الامکان موس کے تعل کی تا ویل کرتے جي ايك مرتبه ام صاحب كي خدمت مي ايك شخص آيا اورعوض كياكه ايك شخص جواحے کومسلان کہتا ہے لیکن اس کوجنت کی خواہش نہیں، ووزخ کاخوف نہیں، (مردار) کما تاہے، بلارکوع وسیرہ کے نازیر صاب بن و تھے شہاد ویا ہے، حق سے بغض اورفقنہ کو محبوب رکھتا ہے، رخمت سے معا گناہے بیاد ومصاری کے ول ک تعدیق کرتاہے السیخس کے باریس آئی کیار ہے ہے اام ماحب نے فرآیا وہ مون ہے کیونکہ انٹرتعالیٰ کی خوامش میں اسکونت كى خوامش نهي ، وه نارك نهي ملكرب النارس ورتا سى اور ميلان جوكمية مِن كما آم، نا زمنازه برصاب اوراس مي ركوع وسجه منهي كارشهاوت لمله حوفئ مشيّل رح ا

یڑھتاہے حالا بحریزاس نے خدا کودیکھا اور مذرسول کو، موت کہ امرحق ہے اس سے بغض رکھتا ہے اکہ خوب عبادت کرے ، مال اوراولا دین کوقران نے فند کہا ہے موب رکھاہے اور سورون اسارے کے اس قول لیست النصاری علے شی اورلست اليهود عظمى مجركر آنى آيت ب تصديق كراب يهواب كر تام المل علس آب كامنوحرت س يحف المح له مفرکے بارے میں آپ کی کیارائے ہے ؟ آپ نے ارستاد فرمایا کیا حرح ہے وہ تو ام المؤنین بس تمام موس ان کے عرمیں اس لئے ان کومزر محرم کی کیا ضرورت تھی کا ہ ایک اوی نے سوال کیا، ایک مالہے اس میں ایک طرت جاندی کا بترنگاہے کیا اسے یانی پناجائزہے و آب نے فر ایا اگر کوئی آدمی ہاتھ میں سونے کی انگی سٹے میں اور وہ حلوسے مانی مینا میا ہے انہیں ؟ اس نے کہا جا کرنے امام ماحب نے فرمایا یہی جائزے نعما وکرام نے بیان کیا ہے کہ السی صورت میں مینے کی جگر اور ماتھ میں المجشف كى مجدًا ما سئے كروخا لى بوتاكہ جاندى ياسونے كااستعال لازم سراتجائے مكر وصورت بيں يہى ات ہے.

اله بوني منارح الله المناموس عد العنا.

## گرفتاری اورفات

مام فورسے تاریخ کی گابوں سے دو بائیں معلوم ہوتی ہیں اول برکرائی کو عبدہ قضا سے انکارکیوج سے گرفتارکیا گیا۔ دوم برکہ آب نے فنس ذکر ہر کے خرد ن میں حکومت کے مخالف گروپ کی موافقت کی تھی۔

میں حکومت کے مخالف گروپ کی موافقت کی تھی۔

گذشتہ صفیات میں ذکر موجیکا ہے کہ امامها اور طبقہ الوجیع منصور کر محبیم صفائی کے ساتھ جواب دیدیا تھا کہ میں ہرگز ریم برد قبول نہیں کروں گا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں اور اس برد مرحمی کا کی تھا مواز مرام معری اس برد الم معاوب کو گرفت ارکولیا گیا ، علامہ الوز مرام معری

داوران رامند کھتے ہیں کرمیں دقت الم صاحب کو مزاد کا آن تھی تو میں موجود تھا آپ کو روزار تید سے نکا لاجا تا تھا اور دس کورے ارب جاتے بھے ہا شک کر آیجے ۱۱۰ کوڑے ارب کئے اور آپ قضار کے قبول کرنے کو کہاجا تا تھا اور آپ سی فراد ہے تھے کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں جا نجر جب کسل میں مزاد گئی تو آپ فی خوا سے رماکی الی الی الی جھے ان کے شرسے محفوظ رکھ و جنانجہ آپ کو دس مرد اگئی

اساب کاای میں انتقال ہوائے مکین پرسوال بدا ہوتا ہے کہ وہ کیا عوالی تھے کوئی بنار برائینے اتنی محتی بڑاشت کی اور عہدہ تفار کو قبول نہ کیا۔ یہ توظا ہرے کہ آپنے بر بنائے تقوی الیا کیا تھا تاری روشنی میں ہیں یہ وجہ زیا وہ قرمین تعیاس معلوم ہوتی ہے۔

قضارسے الكاركاسب ا حفرت عمره مے زمانے میں عدام کے لین با وجوداس کے عدامیہ بالکل آزاد تھا اکوئی دباوراس برنہیں ڈالاجا یا تھا خانج علامهموى نے ماسف والاست المس تحرم فرایا سے ا۔ جب حفرت عمرده مح ملى مشأ غل بيت زياده برص مح وانبول نے عدار كو حفرت الودردا كے مسيرد كرديا ، اسس ايام مي ان كے ياك ود آدی مجلوتے ہوئے آئے حضرت الودر دارنے، ایک کے حق عراصل كرديا تودومرا تخص صرت عررة كے ماس سونجا اورائى شكايت بيش کی قراب نے فرمایا ،۔ لَوكُنْتُ انْامَكَانَهُ لَقَدَيْتُ الدين ان كَامَكُ مِنَا تُوتريحي مين نيعيل محرتا -لَكُ الشخص في السية ومنيوي كون بين نبصل كرت آيين فرا يا سال مرے اس کوئی سی ہے اور رائے ایک شرک جزیاعی الرايس م دواول برا بريس ليس هناك فعي والوالخ مشتر لي اس سے ظاہر سے کرعد لیے کے معا طالت می خلیفہ وقت بھی وظل اغداری مہلی کرا تھا لین اس کے مرطاف خلافت بی امیری اگر در باریوں سے خلاف کوئی فیسلہ كرداجا بالوقامى كوبيعزتى كرساته معزول كردياجا آتها. خلانت عباسديس اردن رمضد كے ملیفہ و نے كے بہلے ك ايسا ہى رہا جناني خليغ منصور كے زانے میں قاضی شریک کا بهت براحشر ہوا منصورے منے مہدی کے زملنے میں مہد كالك فوج كم خلاف ألمى عبيدان الري حسن كى علاست من ايك تاجرنے اينامقدم مش كيا ادبريشي بوني ادمروب ي كاسفام بيونيا "ديجوس زين كم تعلق فلال افسرورفلان تاجر کے درمیا ن حیکواسے اسی فیصل افسرے حق میں دو" اسیکن له حاسف علامرحوي

قاضی عبیدا دیتر نے فرجی افسر کے خلاف فیصلہ یا اس برمہدی نے انکومعزول کردیا بعض دفعہ توقافنی کی اہلیت کا بھی موال نہیں تھا خواہ وہ سختی قصابہ ویا نہم کی کمن حکومت کا وفا وارمواسی کوقامنی کر دیاجا تا تھا جنا سنجہ اموی دورملا دستایں قامنی عالب کے بارے میں مروی ہے کہ وہ لورا قرآن بھی جہیں بڑھا تھا ، لکھنا بڑھنا بھی مہیں جا نتا تھا ، فرائف سے بھی واقعت مہیں تھا اسکن بورے مصر کا قامنی تھا کیوکہ اس نے بزید کی بیعت کے سلسلہ میں بڑی خدمات انجام دس تھیں

برمالات تھے جن کے بیش نظرا ام صاحب نے عبدہ قضار سے الکار کردیا تھاکیو بحہ وہ اپنے نصلوں کو حکومت سے متا ترتبیس کرنا جاہتے تھے اور یہ اک را نہ میں ممکن نہیں تھا کہ عدل والصاف حکومت کی مرضی سے مطابق نز کیا جائے یہ دیجھتے ہوئے امام صاحب نے الیکار کر دیا تھا۔

بغاوت کا الزام ابغادت بتلایا جا تا ہے جس کومم سطور ذیل میں علام شبلی کے تعلق کے کہ مسطور ذیل میں علام شبلی کے تعلق کرر ہے میں بد

ساتات میں سلطنت اسلام نے دوسراسلو بدائعیی بی امیہ کا خاتم ہوگیا اوراً ل عباس تحت و تاج کے مالک ہوئے اس خاندان کا پہلا فراں رواا بوالعباس سفاح تھااس نے جا رہر احکومت کی ساتاہ کے بعداسکا ہا کی منعور تحت نضین ہوا ، عباسیوں نے گواموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا تھا یہاں تک کہ خلفائے بی امیہ کی قرب اکھر واکر ان کی بڑیاں تک جلا دیں تعین تاہم جو بحد تی تی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا جا بجا بغاد تیں انتھیں ان فتنوں کو فروکر نے میں سفاح اور نیا و تبال کیس کروائی محومت کا نقشہ انتھوں میں جرگیا تمام ملک کی انتھیں ان کے جانف بنول بر سی محومت کا نقشہ انتھوں میں جرگیا تمام ملک کی انتھیں ان کے جانف بنول بر سی محصر سکے دل افسردہ کروئے جنا نچرا کے موقع پر منعول مرتبی سے میں لیکن ان خونر مزیوں نے سب کے دل افسردہ کروئے جنا نچرا کی موقع پر منعول میں تھیں کہا ۔ کیا کروں ؟ کام کے آدمی نہیں ملتے ۔ عداد حن نے کہا ما ذار میں تبرین میں ب

ک زیادہ مانگ موتی ہے قلت میں اس کی مول ہے۔ منعور نے سیتم کئی کیا کہ ساوات کی کئی خانہ مرمادی شروع کردی اس میں ضبيب كسادات ايك مت سيخلان كانيال تكاري تمع اورايك لحاظت ان كاحق مي تما تام مقاح كي دفات تك ال في كوئي ساز ش ظام ريم و في تقي صر بدگان پڑسفور نے ماوات علومین کی سخ کئی شروع کی جولوگ ان میں ممتاز تھے ان كيساته برجيال كي فرين ابراج كحن وجال مي يكاندروز كارتصاور الوج سے دیاج کہلاتے تھے ان کوزیدہ داوارمی جنوا دیا۔ ان سے رحموں کی بڑی داستان ہے جس کے سان کرنے کو براسخت دل جا ہے آخرینگ آکر سے کا میں انہیں مظلوم سادات من سے فیفس ذکھ نے تھوڑے سے آدموں کیسا تھ دینہ منورہ می خون كيااور وندر وزس ايك برى جمعيت سداكرني الرياع برك مسسوايان مدب حتى ك الم مالك في ولديا كمنفور في البيت لى ب خونت لفس ذكيم كاحت ب لفس ذكيراكرم نهايت وليرا قوى بارواجنگ سے واقعت تحصيلين تقديرسے كس كازور مل سكتاب تيجربير مواكه رمضان مصالح مي نهايت بهاوى س ارت مران جنگ میں ارے گئے ان کے بعدان کے معانی نے علم خلافت بلذكيا ادراس مردما مان سعمقا بلكوا فحف كمنعور كحواس مات رسي كيت من كالم المطراب من معور في دومين ككير في من مدك ميرما في من كياتها ليناتها ادركستاتها كدمن بهيس جانتاكريكيرميراب يا امراجي كار

#### كوانها تعااس كالفاظييني .

امابعدنانى تدجهزت البثام بعة الان درجم دلومكن عندى غيرها ولولاامانات عندى غيرها ولولاامانات عندى غيرها مبك فاذ القيت العوم وظفر بمونانعل كمانعل ابولث فا هل صغين ا تتل مديم و ولا تفعل واجهز جريجه و ولا تفعل كمانعل ابولث في اهل ابولث في احل ابولث في المل ابولث في المل البولث في المل ابولث في المل البولث في احل البولث في البولث في

میں آپ کے باس جارمزار درمی بھیمتا موں اس وقت ای ت ر موجود تھے اگراؤگوں کی انتین سرے باس نہومی تو میں خرور آسے طا حب آپ دخمنوں برنتے بائیں تو دہ سائو کم میں جو حفرت علی نے اہل مغین کے ساتھ کیا نتھا زخمی اور بھاگر جانے والے ب مقارت علی مزنے جنگ جل میں مقرت علی مزنے جنگ جل میں کیاتھا کو کو مخالف وی جو میں کھیا کیاتھا کو کو مخالف وی جو میں کھیا کیاتھا کو کو مخالف وی جو میں کھیا کیاتھا کو کو مخالف وی جو میں کھیا

الم ماحب كى طرف ج خط منسوب كيا كياسي اس كى عبارت شيعول كى وضع كرده ہے وردار ب خال فرائي جوامام ٩٩ وحج ات سے مى كافر كا كلم مذو سے وہ سلان كوالساحكم و ب سكتا ب كركواان كامقا بدال كفرس سے اس بارے من بورى تفص ارىكا بسيرت اصحاب لنبي ما منى ندكور سے -الما و میں ابراہم شہدمو گئے۔ ان کے تن سے بعد منصور ری ان درگول کیفرن متوصیر اجنبوں نے الاہم کا ساتھ دیا تھا اس ك منصور في بغداد ميون كرا مام الرصنية كوطلب كيا واوران كوست لى كرف يا تيدر ف كايربهادة الماش كياكة بسيك الصف عددة تضا رسيش كياآب ف الكاركرديا-منعورني الم صاحب كوكرنتار توكر ليا ا ورصل خا ندمس بحي وال وبالسكن جونکہ اام صاحب کوئی معمولی شخصیت کے مالک تویہ تھے اس لیے شہرت ہوگئ اور نوگ ای حالت میں استفادہ کرنے کے لئے آنا شروع ہو گئے۔ اور الله فان مى طقە درس بن گيا ـ اس حالت بىل امام محد نے تھى امام صاحب سے استفادہ كيا وضكر تقريبًا جارسال امام صاحب كونظر بند منامرًا تعيى مسلم منايت منام وفات الم مادب كي دفات حس دن موني وه دن جدكا، مهينه شوال كا الدست الديش تما كيونكراب كي طرف سے الدیش تما كيونكراپ كي مغربیت قید کی صالت میں اور بھی زیادہ ہوگئی تھی۔ اس لئے دھوکر میں آپ کوزم ویدیا گیاجی وقت آپ کوهم موا تو سجد استکرا دا کیا اورجان جان آ فری کے سيردكروى انالله وانالله المجعون المام الوزمره معرى نے تحریر فرمایا ہے كہ حس وقت الم صاحب كى خدت مین زمر کایا المیش کیا گیا توآپ نے فرایا اسک الشوب لاق اعلومافه من بيس يون الكريك مي جانتا بو ولاعين على تستلفسي المايده كي الدمي المي لاكت برا ما نت نہیں کوڈنگا لنداآپ کو نطرحه دصبنى فيهكه

گرایاگیا اور زہر کا بیالہ آپ کے منوی اڈیل ویاگیا ہے

یہ روایت اپنے سیات وسیاق اور معنی کے اعتبار سے باکل غلط ہے ای فلط ہے ای وی کور کے دالی روایت ہی بالکل غلط ہے ، کیو تحدان دونوں روایتوں سے تور ظاہر جورہا ہے کہ امام صاحب کی کی لیون سین میں مات کے امام ماحب کے گر د المامذہ اور عقید تمندول کا دی ہجرم رہا تھا ہوجی لسے باہر تھا آپ مرف ظرند تھے اور اس روایت سے ایسا معلوم ہورہا ہے کہ آپ تنہا تھے اور آپ کے ساتھ دام دورہ ہے کہ ایک خلاف داقعہ ہے کیو تھے مقید تمندوں کا ای ما تھے در رویت کے مقید تمندوں کا ایک خلاف داقعہ ہے کیو تھے مقید تمندوں کا اس قدر ہوجم موادر آپ کے ساتھ زمر دستی کی جائے نا ممکنات میں سے کا اس قدر ہوجم موادر آپ کے ساتھ زمر دستی کی جائے نا ممکنات میں سے کے متعلق ہے نا کہ خلیفہ نفر د

صارة جنازه اوردون المام ماحب سے انتقال کی خرتام فہر می اج آسکاستادمی ہوتے تھے) قاضی شہرنے آب کونسل دیا جسل کے دقت صنبن عاره روتے مائے تھے اور کیع ماتے تھے اس الشرتعاك كب برمم فرائة آب نے تمس سال سے افطار نہیں كاالدنهاليس سال سے دات كوارام كيا، آپ م سبيسب سے زیادہ نقیہ سب سے زیادہ ماہد، سب سے زیادہ برمبر کا رہے غسل سے فارع ہوتے ہوتے ہوگوں کی بہت زیادہ کڑے ہوگئی متی اسلی نمساز اجوس بن عارہ نے بڑھا فی تھی) میں بیاس ہزار آدی سٹریک تھے آپ کے جنازه کی نمازچر تبه بون اورون کے بعد بم دن تک آپ کی ترر بوگ نا ز جنازه يرصة رسم مليغ منعور نے مي آپ كى ملوة جنازه قرر يى جاكر راحى الم صاحب كى وميت كے مطابق آپ كى قرضرلف فيروان تم عبور ميں ت الحسان مثلا کے سیرت امنمان

بنا لُأِكُى آپ سے خیال میں دی جگرائی تھی جومغصوبہ بن تھی ا مام صاحب کے انتقال کے بعد میں دان تک مسل جنات کے رونے کی آوازی سنائی دیں۔ مصرة من آپ ك قرمر سرف الملك الوسعدن و تعرکوایا اوراس کے قرب ایک مدر کھی المیر کرایا اسودت ارجعفرمسعود من ابی کسن عباسی بمی موجود تھا جس نے براشعا ر<del>ائے</del> (١) ريكية نهي وعم مرحكاتها ليكن اسكواس قبري إستيدي في فرنده كيا (م) ای طرح برزمن عی مرحی تعی اس کوالوسعدے زندہ کیا نے جب اسائيل بادشاه بغدادير قابض موا تورافغيول فياس تبراور مريسمكو بالك مساركرديا تعااول عرف كورًا كركم والناشروع كردما تعابى معالمه حضرت عين عبدالقلدر ولان كي مقرع كراته كياكيا بلكن الشرتعا لي فال الرار سے بخداد کوست حبار ماک ومیاف کر دیا۔ کرائے جوکہ اے تک ماتی ہیں ۔ امام صاحب کی قبرشراعی دیجھ کرنسی عربی شاع نے چنداشعار کیے ہی جن کا ترجیم پیس سے ا۔ الم ماحب کی قرحبنت الخلد کا ایک باغیرے ٧- اس حكر سبت زيا ده تشرافتين المتي بي -س - الترتعاك ال ميرجت نازل فراعے جب تك ستارے منورس

### سكلام عقيدت

گل صریقهٔ لوکرش برم علی جاغ آبرن بطفے سلام علیک امیر طفے سلام علیک امیر می اور بی برا می ایک امیر می مادد می مادد می می می بادد به اور بی میش تو رو برح بلال می نازد جدید به قلب رسول خدا سلام علیک جدید به قلب رسول خدا سلام علیک

ساللهم المنينة الجيعة

بالسيام

بشارات الاست مرابع عقيدت

معي

اعتراضات فيجوأبات

#### ماخ**دوحواله نبات** رداممتار ازعلامه ان عار

| ادعلامهاب عابدين                | روانحشار                | -1          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| ازبولانا نقيمجرصات              | حدائق الحنفيه           | <b>→</b> ۲′ |
| ا زعلامه کردری                  | مناقب                   | -10         |
| انشيخ فريوالدين عطار            | تذكرة الادليار          | -1          |
| ازا کام بخساری                  | بخاری شر <u>ی</u> ف     | -0          |
| ازامام مسلم                     | مسلم شربیت              | -4          |
| اذعالامهشوفئ نيوى               | اوشحترا بجيد            | -6          |
| ازعلامهابثا فيبر                | جص الغوائد              | ~^          |
| ازعلهمرموفق                     | مناقب                   | -9          |
| ازامام الجربجر                  | معانى الاخبار           | -1.         |
| ازشاه مين الدين معاحب الملى     | -العين                  | - 11        |
| ازحفرت مجددالف ثال              | مكتوبات                 | -11"        |
| انشاه وكالشركدت دبيء            | فيوض الحرمين            | -11"        |
| ازعلامهابن حجر كمي .            | الخيات الحيان           | - 11        |
| ا زامام شعرا ب                  | اليواتيت والجابر        | -10         |
| ازامام غزاکی<br>ازابویسف بخاری  | احيسأ والعسلوم          | -14         |
| أزابو يوكسف بتحارى              | احیسالانسلوم<br>نقراکبر | -14         |
| ا زمولا کا بحدالحی صاحب         | عمرة الرعاب             | -fA         |
| الزيشخ الحديث بولانا ذكريا صاحب | اوجزالسالك              | 14          |
| ازعلمهذي                        | ميزان الاعتال           | -1          |
| ا زمل مین                       | البنا يرشرح براي        | -n          |
| ازعلامه الوغردشقي               | الحب<br>نغيت اصطالبين   | - "         |
| ارشيخ عبدالقادرجيلاني           | غيترا لمطالبين          | 17          |
| ا زاودم وممرى                   | الوحنيف                 | -11         |
| ا زعلامه این این الوقا          | الجوأم المفيه           | 10          |
|                                 |                         |             |

### بشارات

١١) جناب رسول التشر صلى الشرعلية وسلم في ارشاد فرمايا بساكروين شريا سارے کے درسے می ہوگا تواس کو داں سے فارسوں کا ایک آ دی حاصل کر لے گا۔ يرحديث مختلف الفاظ كيرسا تدمروي سي تعبض مين البعض عي ابسان بعض میں علم کا لفظ ہے اوراس کو سخاری مسلم ، شیرازی ،طرانی نے ای ای کتابو من فقال كياسے قدر مے شترك حديث كى محت سے كى كوالكار شها سے خارى وسلم كي تخريج كے بعد اوشف دكى مى كان الى بهيں رسى ہے علام جلال الدين سوطى في الرين عديث كم متعلق فروايا ب كرم حديث المام الوصنيفر كى فغييلت الديشارت می اصل سی سے جنا نجر على مرموصوت کے تلمید جناب حافظ محداوست وشقی تے مواسب کے حاصیہ میں تحریر ایا ہے۔

وماجزم به شیخنامنان بارے شیخ نے یقین کے ساتھ

اباهنیفه هوالدوادمن کیاب کهاس مدیت سی امام عادالحديث له

علامه ابن العابرين الشامى في روالمحتاري يرتول نقل كرف كي بعد فرايا اس میں مختک نہیں ہے کہ ابنائے فارس میں امام الوحینیفر سے مسلنع علم کو کوئی نہا المناية صريت قطفاا مام ماحب يرجمول منه المحتم كالفاظ الماعلى قارى في مرقاة كيمقدمهم وكرفرائح من مولاناخرم على صاحب في الاوطار ميمي ای سم کے الفاظ ذکر کئے میں ممکن ہے معض کو برخیال ہوکہ اس سے توام اونیم كاحرت الان فارى يرفو تميت الفضلت أاست بوكئ تكن كوارش يرب كالمحضر سلمان فاری کوفضیلت صحبت حاصل ہے اور سالسی فضیلت سے جکو قیامت

کسامت کاکونی فردنہیں یا سکتا تمام فغیلتیں اس ففیلت کی گردو کھی نہیں بہوئے سکتیں اسکت کا گردو کھتے ہمیاں اور بہوئے سکتیں اسکت سکتیں اسکت میں اور جہا دمیں امام صاحب ہی فوقیت رکھتے ہمیاں اور جزوی فضیلت حاصل ہونا کوئی امرغر مشروس میں نہیں ہے کہ حس کی بنار بر

اعتراف قائم كياجائي.

الا اعبدالنٹر بن مبارک فراتے ہیں کہ ایک دفع صدت ام ابو صفہ نے خواب دیکھاکہ میں نے جناب ریول الشرطع کے مرقد فرلف کو کھود ڈالا ہے اور یہ آب کے عظام مطاہرہ کو جمع کررہا ہوں۔ بیٹواب آب نے ابن سیر بن سے ذکر کیا توانبول نے فرایا یہ خواب ابو صفیفہ نے دیکھا ہوگا ؟ امام صاحب نے فرایا مما میں ابو صفیفہ نے کہا اجھا ابنی پشت اور سورے چیا میں ابو صفیفہ کی ہم ابن سیر بن نے آپکے بازو مکھلاک امام صاحب نے اپنا بہلوا ور کم کھول دی۔ امام ابن سیر بن نے آپکے بازو مورشت برایک تل دیکھ کر فرایا آب ابو صفیفہ می ہیں ، اور اس کے بو تواب کی تغیر بیان فرائ کہ اس سے مراد ملم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے لیے کی تغیر بیان فرائی کہ اس سے مراد ملم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے لیے کہ تو بیان فرائی کہ اس سے مراد ملم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے لیے اس سے مراد ملم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے لیے اس سے مراد ملم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے لیے اس سے مراد ملم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے لیے اس سے مراد ملم کا زندہ کرنا دور جمع کرنا ہے لیے دور الم معاصب امام با قرئی خدمت میں صاحب میں معاصب امام با قرئی خدمت میں صاحب کی تعیر بیان فرائی کہ دور امام معاصب امام با قرئی خدمت میں صاحب کے اس

المهوب في منت بعث الله المست منت بعض المبير مع منت كوزى كريك المبير مع مع منت كوزى كريك المام با قريد الكرمير براين فراست سي فرا يا تتما اللكن بربات حقا حرفًا منع

المارت سولی .

امام صاحب کے منافریس ای سم کی مدایات بحرات موج دہی جن کوم نے طوالت کی وجرسے ترک کردیا ہے اس کے ساتھ ہمیں رہی اخوں ہے کہ امام صاحب کے ما دحین اور عقیدت مندول نے نہایت مبالغہ آرائی سے کام لیاہے اور باطل و موضوع روایات تک سے گریز نہیں کیا نالبًا اس میں انہوں نے امام صاحب کی نفیلت کی صحفر سمجا ہے موالی محالیا نے حدائی ملک کے کردری ملتا تا

مہیں ہے امام میا حب کو فوقیت اور فغیلت ان سے علمی اور کمی کمالات کی وحر سے مامل ہے۔ اگراس تم کے سب ی اقوال آپ کی سیرت اور وائع سے عداكر الع مائين تربي أب كے مقام ميں كونى فرق تہيں أيا. العدوفات الى صنيفر المام صاحب ك انتقال كيد جورويا بي صالح متلف حضرات نے دیجیس ان کواس حگر ذکر

کیامارا ہے ا۔ قامی ابورجار کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام محد کوخواب میں دیجیا توان سے دریا نت کیا ، انشرتعالے نے آپ سےساتھ کیا معاطر ایا ججاب ویا مغفرت فرا دی امام الولوسف کے بارے میں دریافت کیا توفر مایا وہ تواعظ

الم صفوين فيات كتيم من من في ايك مرتبه امام صاحب كوخواب من دیجیا تودر با نت کیا، انشرتعالے نے آب کے ساتھ کیا معاطر کیا جغر ما یا

س- امام الولوسف فراتے بیں ایک دفعرس نے امام صاحب کوخوا بیں وكهاكرات جنت من حفزات محاية كے جي ميں ميں محصور بحد كر فرايا، كاغذاور دوات لا رُمی اسخ جنتی اصحاب کے نام لکھ لول می سے عرض کیا میرانام مجی

كصييئ توا مام صاحب فيميرانام مى كد ساكله س- ابومها ولفل بن خالد كہتے ہي كرميں نے ايك دنوجاب ريول السر صلم كوخوابس ركها تودريافت كيا امام الوصيف محملم كع بارسيس آب كاارشاد را ت مي ؟ فرايا ده الساعم من كولوك كواس كى مرديت رسي كانته ۵ \_ مقاتل بن سلیان دمشه ورهسر افراتے بی کرمیں نے خواب میں دیجیا كه ايك آدى مغيدلباس سنة آسان سے اتراً اورلغداد كے منارمے بر كھڑا ہوا ، ود

له كردد ما العالم الفامر الله الفيا من الفيا

مرتبر با واز ملند کہا فقد انداس بین لوگ تبلہ ہوگئے ۔ ای بی کوام صاحب انتقال کوت ٢- ابن بسطام كيت بي كرعي في النواب من ريجا كر قيامت قائم بداورا الم ماحب جندا لئے کو ہے ہیں میں نے دریا نت کیا حصرت کس کا خطار ہے ؟ فرايا اينخاصحاب كاانتظار كربيا بول كه ٤- امام شافعي فرماتے ہيں ميں نے جب سجى بھى امام صاحب كى قركے ياس كفرم بوكر دعاكى الشرتعاك نے اس كو تبول فرما يا سك ٨- علامم ابن مجر كى في فرايا ہے - ١ مام صاحب في واب سي المتر تعالىٰ كويرارشادفرات سناب كري الوطنيفرك إس بول. 9- علام موصوف نے الخرات الحسان میں فرمایا ہے کہ ام صاحب نے ربول الشملى الشرطلي وسلم كى امبازت سے آب كوٹر سا اورا پنے اصحاب كھي بلايا ١٠- ماحب تذكرة الاوليارني اين كتاب تذكرة الاوليارس لكهاب، مفيح بوعلى كيت مي كديس شام مي صفرت بلال ره كى قرر العندك قريب سوربا تحاكرس نے اپنے آپ کو مکرمعظم میں دیکھا اور دیکھا کرحضور صلیم باب بی مغیبہ سے وافل مونے اصابک وڑ سے کوان گورس المائے موتے ہیں میں حضورہ کے ماس گیا احال کے تیروں کو اوس دیا الدوريانت كياكه ير بورا مع كون بي ؟ قرحمنوملم عفرما يايسلاول كالم الرتركم والاضيفي كه بحسث ولظر التحدروبائع صالحه اومكشوفات كوم تعاخصاركوم اے ذکرکیاہے ورزیبال عبی میدان بہت وسیع سے اس ملم مكن سے كونى بيں عقيدت مندى كے جرم ميں كرفت اركر سے لمدامن م معلوم موتا سے کواس او موس میں کھٹری رہشتی میں گفتنگو کی جلنے تاکہ بات محص عقيدت بى ندر سے بلكر عقيدت فراديت كے باس ميں آنجائے خاب رول الملم له كردرى كه ايعسًا كه ايشاطك رج المست مذكرة اللوبياء

نے ارشا و فرمایا ہے ا۔

من رأنی فی المدنام مقل رأنی حس نے مجھے تواب میں دیجیا اس نے فان الشیطان لائیمٹل بی مجھے کا دیجیا اس سے کرشیطان

ميرى موت يينبي أسكتا

بین جرکی شخص نے انخفرت منم کو نوا بھی دی کھا خوا کہے ہوت الے میں دیکھا خوا کہے خوا کے میں در کھا ہے کہ و دیکھا ہے کہ و دی میں فرق میں ہوتا اس کی مشال بالسل ایسی ہی ہے کہ کوئی مختلفا الوا عین کو استعمال کرے آواس کے اعتبار سے شئے کی ذیکت بدلی ہوئی نظر اسے گئی و داشتا میں مالانکہ فرہ اشیار کی میاس ہوتا ہے حالا تکہ وہ اشیار اسٹیار کی جسامت میں فرق محسوس ہوتا ہے حالا تکہ وہ اشیار ابنی اس جسامت ہیں جو ان کی جسامت اصلیہ ہے اس تمہید کے لعد ابنی اس جسامت میں کوری فرماتے ہیں اس میں میں صورت میں میں حوالا کہ وہ اس تمہید کے لعد تامی کوری فرماتے ہیں اس میں حوالا کہ میں میں صورت میں میں حوالا کہ دیکھا اس نے جی اس میں حوالا کہ دیکھی میں وہ کہ دیکھی میں دیکھی میں وہ کہ دیکھی اس کوری کا رہے ہیں کہ دیکھی میں دیکھی دیک

علامة مطلائی نے مشرح بحث ارئ میں اس صدمیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ کے بخاری مسلم باب ردیائے مالی کے شرح مسلم مسالی سکے ادشمۃ البحید کمٹ

میح بہاہے کودیکھنے والے نے والصعيم انهلحقيقة سواء آبيبي كود كهابي فوا بمفت معردف كان عظ مسفة المعريفة برديكما والميرم دونه مر ارغيرها علامه ابن رجب لميذرست يدابن القيم حوزي نے حافظ ابن مندہ كے تذكر عيں رسول التعظم في خواب إبداري فهاقاله رسول المتصلعم فی نومه ریقظته نهوی می جوکوفرای دی ہے۔ لهذا مذكور وبالارديا كصالحها مك شرعي حققت بس جن كومحض عقيدت كهررد نہیں کیا جاسکی اسکے علادہ رویائے صالح کے شعلق ایک حدیث اور ہے الروكاءالصلعة جزء من ستة رويائه ما الانبوت كاجبا ليسوال والعن عُزا من النبوة عدم مصب بعض دایات می ستروان حرفرار میا ہے اور میں جالت وال ادر میں اونانجاسوال. ایک وات می محاسوان اورایک روایت می جیسسوال حصر شلایا ہے جناب روایت میں جیسسوال حصر شلایا ہے جناب رمول السر منى التعلية في في ست العرام البشرى في العيوة الدنياكي تغيري ارشا وفراياب-عى المودية الصالحة براها اس مرادردا عصالحس مكون المومن او تری که سے خودد کھے یاس کے تعلق کوئی اورد کھے نى اعتبارى اسماك مكردوا عراض موسكة بن عله يدا حاديث مرسل بن علي وال ے استدلال نہیں کیا جاسکتا کی حقیقت یہ ہے کرمراسیل ہار سے اوراکٹر مشین کے نزویک قابل استدلال ہیں۔ دوسرے یہ کہ خوالوں سے استنباط الميكام تونهب كياجا سكتا اوربزوه عمل ك كتي حجت ياسندبن سكت بين يكن مستخص كمفضائل ادرنركى كلية المهاررنااس مفائقهب سياس والمام ماحب نفیلت اور برگی کوظا برکیاجا رہے کی تائیدا حادیث سے می بوری ہے له ادست ابيد كه مرشون كه جع الغوائر باب الرويا ر

### خراج عقيدت

باتفاق علمائے امرت امام اعظم الرحنیفہ اجلائے تالعبین میں سے بی اور تا بعین کرام کے تتعلق حق سجانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

جنبول نے حضرات معابرہ کی کیاو میں اتباع کی التران سے رامنی ہے ادروہ الترہے رامنی میں ادرائکے لئے جنت تیار کی مسکے نیے ہمرں بہدی میں رہ آیں مائے رہنگے را ور) یہ

والدين انبعوهم بلصان وي الله عمم ورضواعنه و اعد لهم جنت تجري من تحتها الانهار خاللان بهاابدا ذلك الغوز العظيم

بہت بڑی کا میاب ہے یفیلت ام ما حب کو منجا نب الشرع طامونی اس میں ندان کے کسب کو دخل اور نہیں دمبرے کا احسان اوراس خصوصیت رتابعیت ہیں بھی آپ کو وہ امتیاز مامل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے کے مامل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے کے اس جگر عبی اپنے موضوع کے تحت چندا کا برامت کی ا مام صاحب معلق زئے اان کا حواج عقیدت میش کرنا ہے۔ میدان بہاں بھی بہت وسیع ہے

اس نے انتخاب اور خصار سے کام نے رہا ہوں . اس سی انتخاب القطال اسے اس میں الم امام احدیث المدین المدین آئے درس حدیث کے حلقہ

میں عصر تا مغرب تحرم سے ہوکراما دیث کی تحقیق کیا کرتے تھے آب ام صاحب کے تليذاب اس البات فخركيا كمرت تع في الرات الله الم والترضاكواه عم مجوط بس بولت مم نا مام الوصف س زياده كى كوصائب الرائي بسي وكيابم نے اكثران كے اقوال احذ كے مي واللہ سم الم صاحب كم محلس بي شركي رہے ہي ميں نے جب بھي ال كے حبرے كى طرف ديكها تويقين موكيا وه المشرقعلك كے خوت اورخشیت سے بورى طرح متصف بي منوائ برك كالم الم الجعنيف اس استمي الرآن دوریث کے سب سے بڑے عالم تھے کے ٧- محدث ابن واور الهاسلام برنازس ام ابعنین کے لئے دعاکری فازم ہے کیونکہ انہوں نے دوسروں کے لئے سنن و آ ناركومحفوظ كرديا جب كونى آثار ياحديث كانقدكري قواسك لي سغيان ادراكرك أنى باليكيون كومعلى كرناجله والوحنيغ بساك س- مین ایرامیم ایمنیزا بن زان کے استاذین فرانے بی سے استاذین فرانے بی سے استاذین ایرامیم استازی کے سیسے بڑے عالم زابد تھے۔ میں کو فرکے اور کی ملس ایں بیٹھا موں میں نے انہیں سے کسی کواام ماحب سے زیادہ متورع مہیں یا ا س- امام احدیث بل ماحب سلک ائر اراد میں سے میں صدید س- امام احدیث بل میں مقام رفیع کے مالک میں آپ کی جرح دالدیا برسب كالفاق سے فراتے ہيں و-الم م الجرضيغ زير تعوَّىٰ اوريكم مِن اس حكم مِن كري اس مقام كومِس بهونج مكا له مونن ملا ن الحكما التعليم الوارالالسلم حدال المخطير عن مونى مسلاحا

۵-امام شعرانی ایک بڑے مدشاہ اپنے دقت کے امام میں ، جارے لیے کسی طرح مناسب بنیں ہے کہم ایسے الم انتظم پراعترامی كري كم كا التدريم وورع برب كالقاق مدام ما حبير كواح مى الازامن مناسبيس كوكر دها مرمتوعين الي التي المصريف كم ان کا ذرب سے بیلے مدون ہوا اوران کاسندھ دمٹ مجی دو مرے ان کے کاظ ے زبول اکم مل استرعلیدام کاطرف زیادہ قریب ہے له عفص بن عبد الحمل أب الم ساق اور البرداؤد كم استاذيس مِس بِرْتِم کے علار، نقها واور زاہدوں کے باس بھما الیکن ان میں سب اوصات كوما ع المم الوصنيفرك علاوه كسى كونهي ما يا كله أب امرالمومنين فالحديث اورام الوسف ٤ - عبد الترس مبارك الحيث كردي بخارى ولم مي آب كاند مے سینکر دوں میں موجود میں ۔ اام خاری نے ایکے متعلق اسے رسالہ رفتے پران میں فرایا ہے۔ ابن مبارک اینے زمانے کے سب سے بڑے عالم میں فراتے ہی ا- ده تحق محري سيحس كوامام الوحنية كعلم سيعصر شهي الا-٢- وداس معم الراكر عوار المعن المونيم كا ذكر مرائ سه كري اگرام ماحب تابعین محابتدائ مدیس تو توده میسب انگاا تباع کرتے ٣- اگر ميلام ما علقات ذكرتا وس كاهرث كانقال كطراح وا م - اگر جعے افراط کام کا ادام مزدیا جلے توجی امام ابوصنی فرکری کو ترجع مزونكارك

له صرائق النير ملا من سك موفق منظ من اسكه ايغنا

٨- امام الولوسف أريه امام الومنيفرك لليذاكر اورخلاف عاس کے قامنی العضاۃ میں فراتے میں ،۔ و-میری آر روسے کہ جھے جال ابن ابی لیلے کا اورزبدمسوری کدام کا اور تقرامام الوحنية كاللحلية. ٢- رائے توامام ابوصنیع کی ہے ہم توان کی عیال ہیں ٣- الم الوحنية كعلم مرسب كواتفاق ب ادربارى متال توان ك مقابله سالسی ہے جیسی نہر فرات کے مقلبطے میں چوٹے الے کی ہ و سفیان بن عبد ایسشور محدث امام بخاری ام میدی کے ستا ذمين اورامام الوحنية كيت أكردس واتيس دوجزس انسی تصیب کر ابتدا رمی جن کے متعلق پرخیال تھا کہ رہ کوفر کے یل ہے آھے مزمر ملک میں گل جمزہ کی قرأت ادرامام ابوضیفہ کا نقہ محرب دد ون أفاق مي سوفع يكي من كاه ال عن اصاحب سلك المراريع مي سيمين ان كى موطا ، بخارى خريف سے يہلے اصح الكتب شار بوتى تھى الم الوحنيف کے ماریمی فرماتے میں ا-ا- الم ابرحنيغ ايئ توت استدلال سے بتھر كے ستون كوسونے كا ثابت كرسكة من . ا ایک دنده ام مالک ادراام ابوضیغ مین علی خاکره مواجب ا الكملس سے المجھے تواہیے تا مدہ سے فرایا ام ابھنیزکو كيا كے امام مالك صاحب برسال جب موسم عج الما توام الجنيف كي مريز منوره مي آمد كانظاركاكرت تهج جباام ماحب بونجة توجهدان كي يعيبي

ا صاحب سلک انراراد میں سے میں اوراما الوہ سف اورامام محد کے شاگردس فرماتے میں ا-ا - سب كسب نقر من الم المعنيف كاعال من ۲ - جنی ایام ا بوصنی کی کیابول کون دیچه وه عالم متبحرنہیں موسکیا م ام امن میں نہایت او نجے مقام کے مالک ہمیں صحاح ا استرمي آب كى سند سے روایات موجود میں الم ار اورام سفیان وری آ کومیزان عدل کهاکرتے سمے امام ماحب سے ہوارشاد فراتے ہیں ہ۔ وتخف اسف اورضراك درميان المصاحب كووسيله بنائيكا العان ے خرب برجام میں اسد کر تا ہوں اس کوخون نہوگا تا عی این میں اس خرا تے میں ا۔ میں فراتے میں ا۔ راة توام عزوى بدادرنقه الم الوصنيف كاست اورس برس في المام آب ا مام شافعی محت اگر در مشید می فراتے میں:-ایم کے جارحموں میں سے مین جعے توعمار نے امام الوصيدك لي خاص كے بي اوراك حصر باتى تا مطارك لي ركاب أن كل توامام ابن تيميكوما لم اسلام مي جومقام مال ہے وہ مخارح تعارف نہیں ہند دستان ا ور رون ہدوستان میں ایحومشنیخ الاسلام سے خطا ب سے یا دکیاجا تاہے ابتداء ذيالم احرين منبل كے مقلد تھے مكن تيزى كلبح كى وج سے الى تقليد كے قلادے كو ٤ الوالبارى مناح اكله الله كله مراق مك

گرون سے اتار دیا اور آزاد روش اختیار کی اس آزادی کمیع کی بناریر آن يه بندوستان ، باكستان اورخصوصام عرسي مبت مقبول نظر آتے م مادے کے بارے می فرماتے ہیں ،۔ ا ام الوحنية سے الرح كون لوكوں كو اختلات را بي ليكن ال كى نهم الد نقرس كون فكسبس كرسكما كجداوكول فيان كى تداس ك الحاكى طرف الیی باتیں شوب کی ہیں جربانکل جوٹ ہیں کے ا معدد العنان الى ندرابومنيغاست دسم معدد فراتي، الى ندرابومنيغاست دسم معدارند ادراسلم واشته اندودر ربع باقى م شركت دارند . در فقرخا نه اوست دويمال ا حضرت شاه ماحب کی تخصیت متاح تعارد ١٤- شاه ولى السر الهيسة ح يوروب اورام كي مينان كي عوم معارف کالوباہ ان رہاہے فراتے ہیں،۔

بعدرول الشرط المسترائم في تلا أكر فرست في سي الك بهتري طافة المن الله منون كر مون الدمنة المن الله منون كر مون الدمنة المام ما حب الروده بهت موانق بي الس طرافة منون كي مناسبت سياس عنوال كي تحد المرم ما حب كي ذكر ب الدميرت كي مناسبت سياس عنوال كي تحد مرمن النهي الوال كي الوير النفاكيا بي وريز حقيقت يرب كراكوال منام الوال كي الوير النفاكيا بي وريز حقيقت يرب كراكوال منام الوال كوجيع كيا جائز الرك كي المراكب كي المراكب المام عليا المام معرب كي درين كي درين كي درين المام يراد الرحقيقة من من المراكب مناسبة المام كي فعنل وكمال براكم منقل مناسبة

من الميترعده خيرارجت حيلة توليد كرداى كي المنت

. لے مرائع کے موب مدہ نام کا فیون الحرمن معامدہ

واجب موجاتی ہے ادرجب کی بلاک کرواس کے لئے نوزخ مم توزمین میں انٹرکے گوا مہو

له الجنة ومن النيتوعليه شراً وجبت له الناران تع شهداء الله في الاراضاء

# اعتراضات أوروايا

امام معاصب مراس زمان من معدد من مقدد من موتس اورا ب جي جيوا ما معرفري المعرفري المعرفري المعرفري المعرفري المام ات كرمظام رم ويعيف مي التي مي حسب محسمات كذشته معطور مي علام بان تميد كا مقورنقل كياجا جي اس مجرم إن مي جدا عمراهات بر بنياد

الوذكر كرر سعيس

ایک خص میر من جغر خراعی ہے جس نے قرارہ شاذہ میں اسلام مراح من اور ای الومنیفہ کی اور ان تمام قرارہ من الومنیفہ کی اور ان تمام قرارہ اس الدی من سیمنی مسرین کو دھوکہ ہوا۔ اس رسالہ کے تعلق علام بین جر کی نے خیرات الحسان میں تحریر فرایا ہے :-

المنه جع الغائد كماب بجنائز

مجي بي تعريج كاب كدير كتاب وو ے اس کی کھ اص بیس ہے ای ما اسمعركاس

وقل صرح بعداعة منهده ايك جاعت ني جن س دانطني الملاادتطنى بأن هذا الكتاب موضوع لااصل لمطواليعنيغة بری منط که

علامه شعرانی نے این کتاب الیواقیت دا لحوا میں تکھا ہے کہ ایک شخص نے امام ماحت

ردا دران في يحفر مي ايك رساله بحما اوراس كوعلام مجدد الدين فيروزاً با دى دما قام كى طرف منسوب كروما حب وه رساله ابويجريمنى كى نظرسے كذرا توانبوں نے اللہ فيروزا با دى كوامك ملامت الميز مكتوب مكها. علامه فيروز البا دى في جواب د . یمیے دیمنوں کا فرا رہے بہتحرر مرکز میری منیں ہے میں تواہم ماد متعدمول میں نے ان کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے آب اس عملا

يال كونزرآنش كروس ك

ك كتاب بتلاتيم. اس كتاب من الما

اعراضات مي ملامه ابن محركى في الخيرات الحسان مي اس كه رکے بارے می محرر فرماما ہے

اس ك ب كمصنف حقيقت عن دام غزالى نهين بين كونكر لحياء العلام میں امام صاحب کے علود کمال کی انہوں نے بڑی تعربیت کیہے نیز میری نظرے جونسخ گذراہے اس کیا ب پریا تھا ہے کہ یہ کتاب عود كى تعنيف سے - اور يوجو وحجة الاسلام نہيں ہے اسى كاسب كماشيہ برسكاب كرشخص معتزلى بعاوراس كأنام محود فزالى بعاور حجرالاسلام

سے جس

كجاجة الاسلام فحززالي صاحب احيارا معلم اوركجا محدوغز الى معتزلى إسكن فترن كواس تحقیق میں جانے كى كيا ضرورت ؟ اس كو آواعر اص كام الم غزالى نے تواہم صاحب کے بارے میں مخریر فرمایا ہے و۔

امام الوحنيفة وحمة الله المم الوصنيف عابر الاعال المترا عليه كان المضاع ابدأ نهم الشرقال سفون كرنوال اوراي عارفا بالله خاتفامن علم كے ندايد الشرى مى كے طالب

مريدارجم الله بعلم ب

الياب كرامام صاحب والدين يولي ملم کے بارے میں قرایا ہے مانا علے الکفنی " و کورمرمرے میں اوراسی كتاب سينقل كريم متعدد علائے كرام نے مي اس سند كواما صاحب كمطرف منوب كرويات حالا يحدام ماحب برتبهت مي ان كامسلك اس كل میں توقف ہے علامہ شامی علامہ ابن تجیم علامر کر دری وغیرہ نے برایت محم بى نقل كياسے.

حقیقت یہ ہے کفق اکبردوس ایک کے مصنف ابولوسف بخاری الملقب بالى منيف اور دوسرے مصنف امام صاحب بن اس كے را وى الوطيح بنى بى ابولوسى بخارى كان نقراكرس بى سے تيكن ام صاحبى اسل كاب نقاكبر من يسئد موجود بس مع لبدا علماركونام كاشتراك \_ دعوكم اورائهون في اسانى سے اس الله كوامام صاحب كى طرف نسوب کردیا ہم اس سلسلم می تفعیلی کام آئندہ صغات میں کریکے ان چیزوں سے ہات تو واضح موکنی کرامام صاحب را میراضات قائم ک<sup>نے</sup> مي الوكون في تحقيق ويمري كام نبس ليا بلك سرسرى طور مرسى حيز كوسفايا مرصا اورامام ماحب كيطرف نسوب كرويا ابن خلكان في بيان كيا بي كرام ما التنباه له احارانعلوم عله ادهم

اسى كى وجر سے بھى اعتراضات كانشا نہے ہيں كو يحد الكشخص كانام نمان اوركنيت الوصيفه ب اور مواب ده سط مالكي تما ميم المحراما مير موكما لوكول فيال مشاركت اسى سے فائد واشعایا اور طعن كرنا شروع كروا له على رفع المام المل منت والجاعت اور ثمام حفرات معابر رفاكا تعلى رفع المساح المراتفاتي ب كدوه خلفا مراشدين كي فضيلت بربيب ملانت انتے بی ا دراسی براجاع ہے تین محاررہ میں سب سے انعال حرت الويجرية المجرحفزت عمرون المعرحفزت عثمان روا مجرحفزت على دفابس المام ص سے میں منعول ہے اورسی امام صاحب کا مسلک ہے لیکن تعبق ترائن اور بعض عبارتوں کی رجم سے ابول مرہ مصری نے باکھوا ہے من فللل الشيخين ولعب حرب من فلل الشيخين ونفيلت دى ادرددالماوالادن سعبت كما بار ي بعرون كاركواس سے شد براكه ام الرمنين كا رحمال نفسلت من و مندل جود يخ حزات كا بى دىكى بات يەسى كى عبارت يوغور مىسى كىاتىان عبارت سے حضرت علی رو کی حصرت عثان روز برفضیلت تابت نہیں ہے ایک صورت ا ام ا بو بجر محد من ایخی نے روایت کی ہے کہ حضرت علی والے ایک دن حصور ملی الشرطم سے دریا نت کیا آپ کو فاطر ضعے زیادہ محبت ہے یا جدے ؟ آپ نے فریایا فاطر رض مجھے سب سے زیادہ محبوب معادر تو مجے سب سے زیارہ و ایر ہے ۔ امام موصوت نے بیان فرمایا ہے کہ مبت ویک كى صعنت ہے اور عزیز حضرت على دم كى صغبت ہے الد محب بخود جناب ديوال تر مل الترطيرولم بن اس ك مصور بمعنت سے متعف بن وہ اعلي ہے اور صرت الماجس معنت سے معمد بیں وہ حصور مز کے مقاطر میں اول سے اسان وہ ا يمى مطلب فركوره عبارت كا ہے اس مي دومرون كوكما كيا ہے كر وہ طرت له مدائل منعير كله نعم لا منام الحيه المكامل وبب مخذ إب السياسة الحاب

عنان رم سے می عبت کریں اور حضرت عی رہ سے می محبت کری عبارت میں حضرت على من كو حصرت عمّان رم يرفض ليت نهمس وتكيئ ان حصرات كي فضيلت دوسرول لین التراورای کے درول کی عطلب حبیر کسی کوتمرف کاحق مال نہیں ہے اس کے بعدان جندم خرکہ الآدارا عراضات کوسی ذکر کیاجا رہاہے جن کے قائلین کواینے واکل مرسرا اعمادے خصوصاً حضرات اہل صدیث کے نزدیک توبسائل اواعترامنات سرايحيات اوران كرعم مي حفيه كے لئے اسباب وہيں المام ماحب برسب سے بڑا اعراض اروایت الم ماحب برسب سے بڑا اعراض اروایت کی تعداد حرب ستره سے ادلیں! اوراس تول کی بنیادان کے نزدیک ابن خلدون کی برعیارت، بقال بلغت روایاته الے کہاگیاہے کرام ماحب کا رویا سبعة عشرحديث كالعلاسته ب اورای کی تائیرمی ام بخاری کے استا زام حمیدی کا برقول بھی میش کیا جاتاہے قال المعميدى فرعبل ليس حيرى كيية بن المتخص دابومنيم) كومناسك عيب نةوسنت وسول كاعلم عند ر سنن من ورل الله ملى الله عليه وسلم واحتيا تمعسأ اورية سنست صحابره كا ف المناسك ك مندرم بالاسطوم بم نے حند غلط نہ مول کے ازالہ سے تحت تمسداً کی عرض کردیا ہے بدا اگریم اس ارشاد کومی فلط نبی برحول کریں تو ہارے لئے گنجا کشش ہے ہارے نزدیک سارشاوات معددوجات کی بنار برمروح می ١١ ، ابن خلددن كوخوداني بات بريقين نبس جب بي توصيع تم يعي لايقال ) کے ماتی کیلیے دم، ابن خلدون چ بحرمورج بس اس لئے ان کا قول ا مورتار کیے بی آوا ا ک اوفح الجب

استنا وہے ذکرامور فترلعیت میں علامہمس الدین سخاوی نے اپنی کیا ہے العدو ء اللامع فاعيان القون التاسع " من لكما ب

وان كان ماهوًا في الاموى ابن خليون كرم امورتاريم كاتو

التاريخية الاانه لعركن الهرتمالين اس كوا يورثر لعيت ماهدًا بالعلوم المشروعية لله مين مهارت نهين تحى

اورامام صاحب كاما فظ مديث مونا امور شراعيت سي تعلق ركه تاب . س - سم محت بي ابن خلدون كومي الم صاحب كاحافظ حديث مؤالكم بعاور ندكوره عبارت مي لعرف صرف صدا ورتعمب كاكر شمر مع كمؤكران

خلدون نے استحے حل کرنکھا ہے ،-

بعض متعصبين نے يركبدد ليے كران المرس سے بعض امام بہت کم صرف جانت تع براعقادان الركباك متعلق سيساب كمويح شراعيت أوكتا وسنت سے سی اخوذ ہے:

وقد تقولهم المتعصبين بن منهد المالية المالية فى الحديث ولاسبل الحاهذا المعتقدى كبام الانتهة لان الشريعة اغالوخل من الكتاب والسنة كله

سم - ائكر فن مثلاً علام ذي ي ني إلم صاحب كالذكر وصا ظ صريت كطبقم میں کیا ہے اور مافظ و مو تاہے صب کو کم از کم ایک لاکھ مدشیں باوموں علامہ مربن يوسف شانعي نے مى عقود الجان من آب كوحا فظ عديث سليم كيا سے ٥- بقول علامه ابن محركي آب محاساتذه بارسزارمي الرسرانك سے ایک ایک صدیث سی موتب سی جارمزار صیفی مولی ایل إ-امام صاحب كالمجتد مطلق مؤا محت عليه سع لهذا الرستره حدشول س مجهدين سكتاهي توبحراس زمانهس ومجتهدين كي كمي مزرسي كي منصوصا ما في مع

مجتد قرار د ماجائے گا.

کے۔اگرامام ماحب پرقلت روایت کا اعتراض ہے تو تھے رپر دردہ آنوش بول فرا اور راکب دوش رسول جناب الم حمین ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جبکہ عرجران کو صرات محابر مع کی جم عرب صاصل رہی ان سے متعلق نواب میں ماحب فراتے ہیں " مشت صدیت از و سے مروسیت " لے خامرا تحقت برندال کہ اسے کیا کھتے جہ ناطقہ سر عجریاں کہ اسے کیا کہتے ہوں کا محاجب پرقلت روایت کا اعتراف ہے تواس کی رجوبا بھی تلاض کرنا مزور ہیں مماحب پرقلت روایت کا اعتراف ہے تواس کی دجوبا اوراس میں غلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں غلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہو سکتے ہیں ( ل ) حضرت الوہر برجہ دین اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہو سکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہوسکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہوسکتے ہیں اوراس میں خلو شہونے کے مندرجہ ذیلی اسباب ہوسکتے ہیں اوراس میں خلوہ دورسری تو انہوں نے اعلان کراویا کہ احکا بات اورا عمال کی احادیث کے علاوہ دورسری اورائی کہ ایکا ہو ایک کو ایک کا معادیت دو ایت نے کہ کی ایک کے حلاقہ دورسری دورسری نے اعلان کراویا کہ احکا بات اورا عمال کی احادیث کے علاوہ دورسری دورس نے اعلان کراویا کہ احکا بات اوراع ال کی احادیث کے علاوہ دورسری دورس نے اعلان کراویا کہ احکا بات اوراع ال کی احدیث کے علاوہ دورسری دورس نے اعلان کراویا کہ احکا بات اوراع ال کی احدیث کے علاوہ دورسری دورس نے اعلان کراویا کہ احکا بات اوراع ال کی احدیث کے علاقہ کو دورسری دورس نے کراویا کہ اورائی کراویا کہ اورائی کرائی اورائی کرائی ک

(ب) یصرت ابراہم منی کہتے ہیں کہ مزت عمرہ نے مین صحابہ (ابن سودہ البن سودہ البن سودہ البن سودہ البن سعود الفاری من ) کو صدیث بیان کرنے سے روک دیا تھا اس دھرسے کہ یہ زیادہ احادیث بیان کرتے تھے . صرت ابرسمرہ کہتے ہیں کہ میں سنے صفرت ابر سمرہ البن کہ میں بیان سنے صفرت ابر سمرہ دہ سے دریا دت کیا کہ کیا آ ب اس وقت بھی حدیث بیان کرتے تھے ترجواب دیا اگر میں اس وقت صدیث روایت کرتا تو بھے ڈھال سے ماراحا تا

ج- حفرت صدیق اکبررہ نے خطبہ میں ارشاد نر مایا اگرتم زیادہ حدیث بیان کردگے تو آئندہ تو کوں میں سخت اختلات ہوگا۔ د- حضرت عمر رہ نے حضرت ترظم بن کوب کوومیت کی کرسول انتظام کی حدیث کم نعشال کرد

له الضأ ازتعمار

س حضرت باکشہ صدیقہ رہ فراتی ہیں کہ ایک مرتبہ والدما حب نے

ہاری صدحہ بنیں جے کس تو تام رات بے جین رہے میں نے دریا نہ کیا۔ کیا

ہاری کی میں جانچہ میں نے آپ کی خدمت میں بیش کردی تو آپ نے انکو

ہاریا اور فرایا ممکن ہے کہ میری اس حالت میں موت آجاتی کہ میں نے

صفوصلیم کی طرف کوئی غلط صدیث منسوب کردی سوا وروا قد میں ایسا نہ ہو۔

صفوصلیم کی طرف کوئی غلط صدیث منسوب کردی سوا وروا قد میں ایسا نہ ہو۔

مند رایا کہ میں ایک سال می صفرت ابن سعو درہ کی حدمت میں را میں نے

انکو کھی قال رسول الشرصلیم کہتے نہیں سنا اور اگر کھی فرایا بھی تولید بندسے

تر موجاتے تھے اور لوز الحقے تھے اور گھر اکر فرما دیا کرتے تھے اور کھا قال

برحال حفرت ابن مسعودرہ کا ہے جن کے تتعلق آنحفرت مسلم نے ارشاد فرمایا ہے" ابن مسعود کی مدرث کی تصدیق کیا کردی، تو دومروں کا تو کر مدر نہا

روایات کے علاوہ تدوین فقاسلامی کا اتنا برا کا رنامرانجام ریا ہے جوزا ہے ہے سیلے مواقعا اور نہ آپ کے بعدا وراسی فقریر دوسرے مام فقہوں کی بنیادی قائم موسی اوراسی نقر کے طعیل میں آج دنیا کی عدالتوں کا نظام زندہ ہے اكربيكام مرمواموتا توآج عدائتين عدائتين مرموني موسي-را امام حیدی کاارشاد ؟ بیمی عقلاً خلاب سے کیو کے حس خص نے ۵ ۵ ع کئے ہوں کیا اس کے بارے میں یہ کہاجا سکتاہے کہ اس کومنا سک نہیں معلوم ستھے؟ ملکر حقیقت یہ ہے کہ امام اعش جساعظیم میریث منامک مين الم صاحب كي طرف رجب كيا كرياتها علامه ابن محرمكي في الخرات الحيا كى تفل الاس تحرير فرمايا ہے ١-الم المش فيجب وحكيا قوامام الوصنيغ كولكعاكة بمير الم المناك لكوديج إام اعش فراما كرئ تص الوحنيف سيمناسك يجبو كيونكرمين ج كے فرائض ونوانسل كاان سے بوط مرعالم نهيں حالتا ا امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تھاہے،۔ م سکتوا عن رایش بر وهد دیث لوگوں نے اہم صاحب کی رائے اور صریث سے سکوت کیا ہے ینی ان کی رائے کو قابل اعتبار مبدس سمسا م \_میزان الاعتدال مے حرف ون کی عبارت یہ ہے ا النعمان بن النامت بن نطي ين الم الرمنيذكوا الم ف الكاور الوحنيفة الكوفى امسام البن على اوردوسر ماؤكول نے احسل الوائے ضعفه النه منبعث قرار دیا ہے۔ منعیت قرار دیا ہے ۔ من بهة حفظه وابن عناكا راخرين له

له الخزات العسال ف Ir كله ميزان الاستدال من ن

سے - ابن جوزی نے امام صابیر حرح کی اور آی کو ضعیف بتلایا ہے -سم \_ واقعلی نے اہم صاحب سرحرے کی اور آ کوضعیف بتلایا ہے ۵-ابن عرى نے كماكم اساعلى بن حادبن ثابت نے اپنے باب داولت روایت کی ہے اور یہ میٹول ضعیف میں والے اورج كخدمزان الاعتدال مافظ ذي كى كتاب بداس لية ال كيزديك بھی امام صاحب ضعیعت ہیں ان چند دیجو ہات کی بٹار پرامام صاحب کیضعیف ان اعتراصات مح متعلق اجالاً توبيع صب كر حرب وتعديل مسم باسمي اكردونوك كاتعداد مرامر وقتدل كومقدم تمحاما تاب إدر امام صاحب كى تعدى كرنے والے سبت زمادہ من محرجرح قبل كو مركز تبول نهيس كيا ما تا. اگريدامول قائم ندكياجاً اتو تعرشادي كوني اي بحت العديم مع كرا مام سخارى كاستا وعلى بن مدين احن كم ارسمي الم مخاری نے فرایا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بجزان کے کسی کے ساھنے چوا نہیں جانا) کو امام احمر البوزريد، الرائم حربی في متروك قرارويا ہے امام سلم نے توان سے روایت کرنا تک گوارہ نہیں کیا ۔ ام شافعی برا بن عین نے جرے کی ہے اورامام بخاری برمی اب تک جرح کرنے والے جرح کرتے ہیں لیکن اس سے حاصل ؟ ای اصول کے تحت ذکور وحفزات کی جرب می آتی ہے مہذا اس جرح کا اعتبار نہیں ہے امام فودی نے شرح مسلم میں کھا ہے ا-

ادرکسی معتبر العبوم الا مفسرا الحبوم الا مفسرا الدرکسی معتبر الورک المی مسلک منظم السبب العبر العزم زیخاری کاسی مسلک منظ اس کے علادہ العرب العزم زیخاری کاسی مسلک منظ اس کے علادہ الرمن نے امام صاحب کی تعدیل وق متی کی ہے ۔ علامہ مزی شافعی نے جو الرمن نے امام صاحب کی تعدیل وق متی کی ہے ۔ علامہ مزی شافعی نے جو

ك ميزان الاعترال العند كله مقدم شرع مسلم

فن رجال کے امام ہیں امام ماحب کے متعلق تحریر فرا یا ہے كان الوحنيفة تُعة في المان الم ما وسعديث من أنة من علامه مومون نے اس قول کو محدیث معدا ورصا ہے بن محرالا سدی کی طرف منسوب کاہے تعنی ان ہرو وحصرات کی رائے بھی سی ہے علامہ زیبی نے مجی تہذرالتہذیب مين ام صاحب كا تعربونا بيان كياب

> سمعنا یعیی بن معین نے فرایاک ہم نے بی بن مدین سے تقريس -

قال مالح بن محمد وغيره مالح بن فيراور درمر عصرات يقول الوحنيفة تعتبة سناب ده كميت تم كم الوحنية ما عديث كه

ان حفزات کے علاوہ مافظ ابن حجرع قلانی علام صفی الدین ، علام ابن حجر کی ابن مسلوح و مافظ عراقی کی بی رائے سے اور حدیہ ہے کدامام باری می کو تقتہ سمع رہے میں کئی بن سعدالقطان ( سخاری کے رادی ) وہ خودامام صاحب کو القركبرر بيان

ابن جوزی واتطی ، ابن عدی ، ۱۱م نسانی نے جوام ماحب برجمع کی : بان معزات كے بارے ميں سبطار كا اتفاق ہے كہ باوگ بہت تشار إين ان حزات في منتركا ملين مرحرت كرك ان كو ناقص قرار درا ما فظ بسینی نے بنا میشرح مدار کی بحث قرارہ الفاتی کے منی دارتعلی سے : متعلق فرا یا ہے ہ۔

ہارے ال واضح ولائل سے یہ بات بخوبی ظاہر ہوگئ کہ واقعلی نے حدادرتصب کی بنار برا ام صاحب کوضیف کہ دیا بھردانیلی کی متعدمین کے ساسنے اجنہول انے ام صاحب کی قرش کی ہے ایج کھی توحیثیت نہیں ہے امام ماحب کی تفعیف کرکے وارتعلیٰ نے خود

... له ادَّى که استا که ایسنا

این تضعیف مول کے لیا کے میں بات علام کرانعلوم نے مسلم الغوت کے ماشد میں بیان فران مح ابن جوزی سے بارے میں غیر کا کونا تو ایک طرف خودان کا نواسری ان کا اعتبار نہیں کررہاہے

خلیب کے بارے میں توکوئ تعيب نبس كروه حاعت علمارير الاتراض كرتي لما تعب حديث افتیار کا اوا نی حثیت سے رماده بات کهدری-

ولسي العبب من الخطيب عدابه يعن في عدار من العلماء والماالعب من المجدى كيف سلك يه كرانهون غيدادى كاله اسلوبه وجاءبمااعظم

حقیقت سی ہے ابن جوزی ست عرصتال مزائے آدمی محاور بات کہنے من نهات غرمت طرمع جوقلم محما من آجا تا ب تكورتا مع الدل صدیث اس کی وک سلم سے سامنے موموع قرار یا می می اور تواور وال وسلم ك مديث محمقان مى اس كا قلم نيس حوك بعد

ر ابن عدى كه عالمه اورميزان الاعتدال كى مبارت قواس كے تعمل علامه نے فرایا ہے " اس کتاب میں دہ لوگ مجلی اور دنعرا در ملیل القدر ہے کے کسی اونی لین کی وج سے مجروح کردیے ہیں اگر این عدی ایج متعلی اپی برائے دبیان کرتا توس برگزان کو صنعفار کی فہرست میں ن

اس تول سے ترسی معلوم مورما ہے کہ طامہ ذای کے نزد کے عمی الم صاصب تعرب بي وانهل نے ابن عمل کا حوالد دیا ہے اور بلت خود ترميد مي المام صاحب كالذكر وي مغول مي كيام الداخومي م ارشاد له بناء فرع بدایه کله اوجم

نسسرماياه

ابيمي كبتابول كيميري استاذ ابوالعبان في خوب كمياك تشذيب ككال مي كونى شالسى ذكر نبس كاحم

تلت تداحسن شيخشأ الوالحيجاج حيث لحروو شيئًا يلزم منه التضعف

الم ماحب ك تضعف لازم آك

ا مام نسائی کے متعلی حافظ ابن مجرنے کہا ہے کروہ متشد واورمتا بل ہیں -علام عبالحي محضوى نے عیث الغام میں فرایا ہے کہ میزان الاعتدال میں برعبارت الحاقی ہے

اسعبارت كالبغن معتبرتسخول لي حن کومیں نے اپنی آنکھول سے د کھاہے وجوزیس ہے

ان هذ بالمارة ليس لها انرفى بعض النسخ المعتبرة مارايتهابعيني

یسی بات خود علامہ زہی کے تسلم سے تھی متر قع مورجی ہے اس كتابس سي نے الرمتبوسين كومح مسلال كي نزدمك براسلام

ولااذكوفىكتى منالاتية المستبوعين في الفروع لعدلً كاذكر كلي ذيل كرما تمانيس كيا عبلالتهمرف الاسلام و عظمته وفى النفوس مثل سيرس مي

الى حنيفة رالشانعي كله ابرطنيغ اشانعي و-

بدا میزان الاعتدال کی نصل العنظی جو مذکرہ ہے وہ مناہے اصلاً نہیں ہے اس وج سے اس کو علامہ ذہبی کی طرف مسوب نہیں کیا جاسکتا.

میساطعن قلن عربی این طاکان نے کہا ہے کدا ام صاحب برالی این طاکان نے کہا ہے کدا ام صاحب برالی

سان نہونے کے علاوہ کوئی دوسرا اعراض بنیں ہوسکیا کیونکرجب ابوعم

له افيحادتهنيب كها يتحازعيث الغام مله المتمازمزان الاعتدال

نوی نے اہم صاحب سے سوال کیا "کیا قاتل بانتقل پرتعماص ہے" توا مام صاحب نے فرمایا" لالوقتله باباتبیس اس مگر" مابی قبیس کسن جائے تھا باء حروف جارہ سے البدكو مجروركرا ہے وكم منصوب یراعتراض خودنشان دی کررم سے کرمعترض کوزبان برعبور منہیں سے عرب قبائل کی ربان اور آنس میں ان کا اختلاف کوئی السی حزنہیں ہے جو ایک عربی دان عالم سے اوسٹ پر ہ سو۔ ایک تبدل کر بان کھ ہے تو دومرے کی کی اورایک بی اسم کوایک تبسیامنصری کهتا ہے توودم زغیمنصری بحرکتابت کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے الوعروالدانی کہتاہے۔ فاما السكون فعامة اهل سكون كے يئے باسے تدم و بلدناتديمًا وحديثًا صريم وطن مفرات في حمد ك بمعلون علام تحجرة ادير علامت جرمقررى ب فوق المعسوت له استعرع سے يرتو بخ بى ظامرے كمالت سكون مي جركوا دريمي لكايا جاسكا ہے اس کے علاوہ امام صاحب کوئی ہیں۔ اس مقاس زمان میں کوف میں جوزبان

رائع ہوگی دی قابل استنادے ابوائع کا شوری اسی لفت میں موجود ہے۔ ان ابامادابااباها با تدبلنان المجمعاتا

استرس مي اعتراص كرمطابق ابالبيدا موناح ي دكراما الملقا لهذا اس كوفصاحت كيفلاف بهي كهاجائكا . شرح الغيد عي موجود عي كايك النت ریمی سے کا قر کرکے اب ۱۴۱ حد کے آخریں الف للے بی اسطراح الفاظ معرب بركات مقدر سوتے ہيں۔ شرح مامي مي سي اسمار سندمكر وادم منا دى كى بحث مين اس كى مشاليس بان جال أبي -

له الحكم من معبود وين يركتاب المي بندوستان بيس بيوي مل معالمي مي المين مولي ے اس کا ایک انسخ مرف میرے یاس موجودہے۔

الهاسنت والجاعت کے نزدیک ۲۰ فرق منالهی سے ایک فردمرجتہ تھی ہے اس لرده كاعقيره به كرمعرفت اوراقرار آسانى كانام ايان سي تصدفي قلبي دن مرورت بيس س

یر مومن کو گنا ہوں سے کھے ضرر مہیں م

ملاعداب، أواب، سنتيات اور مسنات يررتب بيس بوت الترتعالي فريق رحمت فرائے . امام مخارى نے ندمعلوم كس وجه امام .مدحب كواسي كروه كي ظرف منسوب كرديا الدكهه ديا" كان موجيًا" الم صاب ، مرجی تھے امام مخاری نے رہی فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کتا بیس کوئی صدیت السي نقل نهيس كى كرحس كاراوى مرجى سے اسى سے ساتھ بعض حضرات نے كهاب كرسض عبدالقادر حيلانى في اين كتاب عنية الطالبين مي الم ماحب

ا اوران کے اصماب کومرجی قرار دیاہے۔

اس اعراض کے بارے می ہم کیا وض کریں ۔ اگرام مجاری نے ای کتاب كيكي يهمول مقرركياك واس كاان كوافتيار مع بال اكرانهول في الم صاحب سے کوئی روایت ای وجرسے بیس لی کروہ مرمی تھے تو معربیم منعد کرینگے اوردریا كرفيكه الم كارى ندائي كماب ما مع صمح من الوسعيد عباوين الرواجي كوفي مترتی سفایہ سے روایت کی ہے اور پینص رانعی تھا اس مے متعلی ابن جات ہے کہاہے کروں سمی ترک ہے اس قرح عبدالملک بن اعین کوئی مولی ابن تيبان شيعر تي ادر محد بن خازم الومعاديه متونى مسايم مرجيه تعالب زا ان حزات سے کیوں روایت کی ہ اصول آوام ملہی ہے اسی مرم کھا جا گام يرآب مانس اورآب كاكم الم ماحب سي اكراس امول كى بنار بر كريزك ہے توجواب دینا ہوگا ،اس سے توسی ظاہر موسا ہے لوئ معشوق بعامى مردة زلكاكان

کوئی جذبہ ہے جوامام صاحب کی روایت تبول کرنے میں حالی ہے ورہ امام صاحب کی وہ تخصیت ہے ہے ہی کے علم وعل از مرا تعوی اور تمام کما لات علمہ اسلام اور دوحانیہ برامت کا اجاعے ہے اس سے بوری اگراعہ امن سے تواس کے ۔۔۔ اور دوحانیہ برامت کا اجاعے ہے اس سے بوری اگراعہ امن سے تواس کے ۔۔۔ ذمہ دار آب میں امام صاحب برسیا عمراض محض ہے اصل ہے کیو بکہ امام ماحب برسیا عمراض محض ہے اصل ہے کیو بکہ امام صاحب نے فرایا ہے ہ۔۔

ہم نہیں کہتے کہ ہاری کیا ن حبول میں ادر گنا ہ معاف جساکہ جہر ہے۔
کہتے ہیں ، ہاں ہم یہ کہتے میں کہ حب سان نے کوئ نیک تام شرائط کو لوظ رکھتے ہوئے کی ہے اوراس کو عیوب اور مفسدوں سے خالی رکھا ہے اوراس کو عیوب اور مفسدوں سے خالی رکھا ہے اوراس کو باطل نہیں کہا حتی کہ ایمان کے ساتھ ونیا سے وخصت ہوا تو انترافا لیاس کی نیکی کومنا نے نہ کہت گا اس کو تبول کرے گا .

ادماس بر تواب دیگات اس صفائی عقیدہ کے باوجوداگر مذکورہ اعراض باتی رکھاجائے تواس کا نام افترا کے علاوہ کچھا درمومائے گا۔ علامہ امیں اثیر جوزی نے امام صاحب سے نسوب تام علط افوا ہوں کی تردید کرتے ہوئے فرایا ہے :

والظاهرانه كانمنزها ظاهريه بي كدام ماحبان عنهاكه

غنیہ الطالبین کی عبارت کائی غلط مطلب بیا گیا ہے شیخ کی مرادم استفیر سینہ میں ہے لکہ انہوں نے بعض حفیہ کو کہا ہے اور بھی ارسلم ہے کہ حنفیر لیمن من حفارت ہوئے ہیں کہ جوفقہ میں توانام صاحب کے مقلد سے دیکن عقا کریں وہ معز کی تھے یامری جیے علامہ خشری صاحب تنہ ہجائی عثال کوئی جمال نے معز کی تھے یامری جیے علامہ خشری صاحب تنہ جائی عثال کوئی جمال نے نے دیاں انہوں نے معنی حنفیہ کو کہا ہے تک امرا اللہ نفید فیدر اجتماعی میں مناب کی احمال انہوں نے معنی حفیہ کو کہا ہے تک

نعرائي ملا عه فقراكر عله ادعم ازما معالامول عه غنية الطالبين

ابی حنیفة ابی ابوسند رادی اس منظر کوسی فراموش سی کراها ایک ارتی کیس منظر کوسی فراموش سی کراها ایک سنت والیا عرصیه طعور دا ابوشکورسالی کهتا ہے کور جمہ کی دوسم میں ایک امت مرقوم کو دوسم میں ایک امت مرقوم کو دوسم میں ایک امت مرقوم میں دوسر سے مرحبہ کا دوسر سے مرحبہ کا دوسر سے مرحبہ کا دوسر سے مرحبہ کا دوسر سے امعمال النبی ملعمور و مرحبہ مرحبہ مورد جو یہ کھتے ہیں کہ معمور تا دوسال کا معمور کا کھی کی کھی کا کھی کو کھی کہتا ہے کہتا ہے کہ کا کھی کے کھی کا کھی کا کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کا کھی کھی کا کھی کا کھی کو کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کہتا ہے کہ کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے

الما تخاری فرائی المرائی المونی المام خاری فرائی المرائی المر

a له اوتو الجير تله الجابرياب إيعنيط

بی تائید کرری موکراسی سخت بات منه بانده باده دنیادی منفعت کی دم سے کہی گئی ہے بدا اب سفیان آوری اور گرفارت کی امام او صنیف مرتبقد نا قابل النفات قرار دیمائی کی کونکرام صاحب ادمان اور کمالات ان گرفت اور عدم کرنے والے بے شاری ا

اس تعریح کے با دحور می اگراع اص برستور باتی رہا ہے تو معرضین اس کے ذمہ دار بس ، بال اس بس فک نہیں ہے کہ اہم صاحب قرآن دھ در نہیں ہے کہ اہم صاحب قرآن دھ در نہیں میں ابنا نظر نہیں رکھتے دہ صدیث کو مض حاطب اللیل کی طرح افتیار نہیں اگر تے ہیں ، یرسٹا ہے کہ بہت اسم ہے اس نے آئدہ اواب میں اس کی کت آئرہ اواب میں اس کی کت آئرہ اواب میں اس کی کت آئرہ اواب میں اس کے بوج ہے نہیں و کو د بات کھل جائے کی کہ اہم صاحب آئری ہے ۔ اس کے بوج ہے نہیں و کو د بات کھل جائے کی کہ اہم صاحب کا قیاس کیا ہے اور دور سرے حضرات کس قدر با بند نصوص ہیں۔

## بنمل للل اعمار العيمين

بابيهارم

## مأخذوحواله جاث

ترجم رستيدا حدارت الم اك ازا ام بخساری از علامه ثنارانشرا نی تی ازعلامهمونق ازعلامه شوق نيموي ا زعلامین بلی از الاعلى قارى ازعلام شبيرا حدعماني ا زعلام کوٹری ا زامن ما مبر ازعلامهابن ابى الوفا ارشيخ الحدميث موالانا محددكريا صاحب ازعلامه افي الموّد ا زطامه ابوزس ومصری

ا۔ حیات ابن تیم ا- جامع مع ۳- تغسيرنظيري س- مناتب ٥- الشخة الجسد ۲- سيرت النعان » \_موضوعات کبیر ٨ - فتح الملهم 9- تائيب الخطيب ٠١٠ سنن ١١- الجوام المفيد الساوح المسالك ٣١- جامع المسانيد أا- الوحنفر

الوحنيفيرا ورحدست فى زا نناجبكر صديث ورجال كى بيشاركما بين مرتب ومدون التوكى بين على كام كرنے والوں كے لئے حتى دشوارياں ميشي آتى ہيں ان كا اطبيا لفظوں من وشوار ہے ان مشكلات سے دى كو بى دانقت مى جواس ا ەير جلتے مى ا دراسوت جمكرفن صد كاكوئي اصول قرزيه به مواتها ورواعين فيصرف كمراكم المواكم كوننا كع كرنا شرع كردى تھیں اس وقت تدوین کا کام انتہائی ڈٹٹوارتھا عقیلی نے بالسندھادین زید سے روایت کیا ہے کہ زنادقہ نے رمول انٹرملی الٹرعلیہ وسلم بربارہ فزار صفی وضع کیں ابن عدی نے جعزب سلمان سے روایت کیا ہے کو دہری کہا کرتا تھا کہ مر سے سامنے ایک زنداتی نے اقرار کیا ہے کہ اس نے جاریو صرشی ومنع کی ہیں جولوگوں میں ل بخ بن ابن مباكر نے روایت كياہے كم ارون ارستىد كے سامنے ایک زندلی لا الكياس ني اسكون كاحكم دياس في كما له اميرالمونين أب ان جار مرار وديث كاكياكر ينكي حومي نے جنع كى من اور سين حرام كو صلال اور صلال كو حرام كما مع صالانك ائين حضور كالك حرف مي نهي ہے . رث يد في اب ديا اے زيدان كيا توعيدا ستر بن مبارك اوراین النی الغواری كونيمول گيا وه اس كا ايك ايك حرف كال كريصنك

مرواضعین مرین محف دنیا وی منفعت کے لئے بے سرویا بائیں ہانگاکرتے تھے جسطرے ہارے زمانہ کے واعظ تسم کے علام خلاا ورخون آخرت سے نڈر موکر بے سرایا بائیں کہا کرتے ہیں اس می ویدہ ولیری کے عجیب وعزیب واقعات قرون افیہ میں بحرث سے لمتے ہیں موضوعات کریں ملاعلی قاری نے سان کیا ہے مام احرین ضبل اور کھی بن معین نے مسی رصافہ میں نا زمڑھی ایک تصرفو ایجا اور کھی بن معین نے مسی رصافہ میں نا زمڑھی ایک تصرفو ایجا اور کھی بن معین نے مسی احرین عبل اور می بن میں سے احدین عبل اور میں بنا زمڑھی ایک تصرفو ایجا اور کھی بن میں اور میں بنا ور میں بنا

عبدالرزاق عن معرعن قتا دہ کے واسطے سے انس مع سے یہ روایت بیان كى ہے كہ توشخص لا الله الا الله كہتاہے الشرتعالیٰ اس كے سركليہ سے ايك برنده بدا فرا ما بعض كى يونى سونے كى الدير مرمان كے بدتے بى بعام الك لمباقصيس ورق كة رميب بيان كياا حديث صبل ي بن عين كيطرف ديجين الكريمين في احديث السي دوان كيا كيا تمنے مرصریت بیان کی ہے ؟ امام احد نے جواب دیا۔ خداک تم میں نے یہ ه میشسنی می ای وتست سے جب وہ تعرکوفا رخ ہوکیا تو یجی بن حین نے اشاروسے بلایا اور دریافت کیا، تم نے پرصریت کس سے خیسے اسے کہا يكى بن معين اوراحرين صنبل سے يحيٰ بن معين نے كہا مريكي بن معين مول اوريدا حري بل مي مم ني رول المرصى التنظيروم ك احاديث من كبس يه صريث بنسكى أكر محص حصول ولما تحالوم رسي الدوكسي الدير حجود ولما اس نے کماکیا تم مین بن میں مو بر کھی نے جواب دیا ہاں! وہ والماکیس بھینہ سناكرتا تعاكري بن مين احق بي اطاس وقت اسكى تصديق وكي يحيى فكها ترف كيي مح لياكمي احتى ول اس في واب ديا ، كويا دنيا من كونى تمہارے الدہ کی بن میں اور احرین منبل ہیں ہے میں نے توسم و احر من منبل اور کھی بن معین سے روایت کھی ہے۔

الت م ك ب باك اور ويده دلرى دنيا دارواعظون كے بهال اس وقت مي بحرت م اور بيد زوانه مي مجر ت مي مكن اى ماحول ميں دين كا كام مواست بسط عرون عبدالعربز نے باقاعت مون صوب كي مم كوملايا تما اس وقت الك محمد كيلئے ہو قالون اسلام مرون كرنے جار باسوكتى وفوارياں ميش آئى ہو گى اس كوان كا دل وظر بى خوب جانتا ہو كا اصول مقرر كرنا مجران اصولوں كا اجرار الك طرف كاب اللہ اور دوسرى طرف سنت بور كا مخلوط ذخيره ، هسيرى طرف قيامت تك كے لئے اسلامی قانون كى دويت اوروه مى كسى ايك خط يا ملك كے لئے نہيں بلكر بورى دنيا كيلئے مهد الد تک کے قانون کومرتب کرنا واقعی کارسٹیشہ دا من کی حکایت ہے ان حالا یں ا ام صاحب نے اعلان کیا تھا ہ

میں بسلے کتا ب انشرادرسنت نبری میمل کمتا موں جب کوئی مسئل کتا ایٹیر ا وسنت سری میں نہ ہے توس صحابر کرام سے اقوال برعل کرتا موں اس سے ابد دومردس مع فنادى ا درا قوال مير ينزدكي مركز قابل اعتنان مونكاس لئے کہ وہ می رجالیں اور ہم می آب مے دایا حتی کہ امام شعبی ابراہم تحتیٰ ابن سیرین ، عطار ، سعیدین مسیب برسب اجبها وکرتے تھے م سى اجتباد كريكے ك

اس بیان میں ام صاحب نے دی بات بیان فرمانی سے حومعا دین جل منے جناب رسول الشرملم كے سامنے عرض كى تھى كا مام صاحب في رايا : مراعة ل كو صديث شريف اور قول صحابر منسك سأعند رد كر دواور و حريث

المت بع وي ميرامسلك بع ك

الذا يغلط بے كدام صاحب صرف فياس ياراتے سے ى كام يستے تھے بلكہ وہ بحد کمن اما دبی اورنسوس شرعیه سے استفادہ کرتے سمجھ

كان المحقيقة شلاب المماحيصيث من الكافيرة کی ستھان مین کیا کرتے تھے اس کے لور حب کوئی حدمت اذا تبت عندة عن النبي رمول التملم ادرآب كامعاب سے ان کے نزدیک ٹابت بوجاتی تواس برعل كرت تعدده الل كوفه كاحا دبث سي كؤل وافقنت

الغمس عن الناسخ وللنسخ من الحديث فيعمل بالعارية صلعمروعن اصمعاب و الانعارفا بعديث احل الكونية سمه

له ميات ابن تيم لاس مانوز تاريخ بنداد كله بخارى باب بعث المعاذ كله معلم كاكملان که موفق مسِّل نح ۱

ایک فتہد کے لئے ہی لازم ہے کہ وہ آیات وا حادیث میں نائے وہنون کا اعتبار کرے اگر کئی نے احادیث کے قوت وضعف کو نظرانلاز کر دیا تو وہ احکاما فیرم کو مصابح کردے گا۔ احادیث کے متعلق یہ اصول آوا کہ صدیث کے ہماں می ملک ہے صحاب ستہ کے صنفین نے اپنے اصول کے مطابق احادیث کو تو ل کیا ہے ان میں سلے فیض مشکر دہیں اور نعض کمیں لیہ نت ہے امام نجاری اس لوی کی صدیث کو تہمیں قبول کرتے جوایا ن میں نریا وقی اور نقصان کا عقیدہ در کھتا ہو کی صدیث کے معاملہ کی صدیث کے معاملہ میں میں می نسین خود آکیس میں مختلف ہیں۔ امام بخاری المام سلم امام الوداؤد میں میں مختلف ہیں اور محدث ابن جوزی کی کراہ توان ستے علیمہ ہے جائے جو ایمان کا میں تاور میں کہ وہ نا میں تاور میں کہ وہ نا میں میں موجود ہیں الصحیح مہا احد مالعہ یہ میں موجود ہیں الصحیح مہا احد مالعہ یہ میں موجود ہیں فضلا عن غیر ہا ہ میں اس میں تاور میں اور میں اور میں اور میں خود نا می کرو بنا می کرو بنا میں تار کردیا ہے دو سرد فضلا عن غیر ہا ہا میں میں موجود ہیں فضلا عن غیر ہا ہ

كالوذكريكياب

بہذا ام صاحب نے بھی اختیارہ دیشے گئے جومنا بھے مقرر فرائے ہیں ان سے کیوں جراغ یا ہوا جا تا ہے جب کا مام صاحب اتنے متشدد کھی ہیں ہیں بلکا ہوں نے بہارت واضح طور پر فرانی ہے

یہ ہاری رائے ہے ہم کی کواس برجوریس کرتے ادر نہی کہتے ہیں کراس کا قبول کرنا واجب ہے کله

امام صاحب اوراصول صرب افرابلے کرایک دفدہ سے سامی تحریر ابن عباس کی خدمت میں حاضر موسے اور صدیث بیان کرتا شرع کردی صفرت ابن عبار شرط سطرن کوئی توجہ نردی تو بشیر مددی نے جنبے اکر کہا بھیب بات ہے میں

مدیث سنار الم مون اورآب اس مرکونی توجههی دے رہے تب حضرت ابن مبا نے فرمایا عددی بھائی! ایک وقت وہ تھاکہ جہاں کسی نے تال رپول اسٹرصلع کہا م مرتن گوٹ موئے اوراب تو ہم وہی حرضیں سنتے ہیں جو ہم کھی معلوم ہیں کہ مرتب کا ایک دفع معلوم ہیں کہ ایک دفع معلوم ہیں ایک دفع معلومی نقال لے رہے ایک دفع معلومی نقال لے رہے تعرادر درمیان سے الفًا ظرمذف کرتے جارہے تھے اور فرالے جاتے تھے والنّر صرت على روز في مي معلنيس ديا - اس طرح انهول في حصرت على روز كى الك تحريد دیمی تواس میں سے تعوارے سے الفاظ کے علاوہ سے تحرمر مثادی حضرت ابن عباس في الساكيون كيا ؟ كياان كے لئے الساكرنا جائزتھا اس کاا واس کے علاوہ اس تسم کے دومرے سوالات کا یہی جواب دیا جاسکتا ب كراسلام صدود وبرب سے نسكل كرمجم ميں داخل موكيا تھا اور لوگول كواحكا ات اسلام معلوم كرف كابيما شتياق تحمااس اشتياق مي وه روايي يابنديون كى زياده مرواه نہیں کرتے تھے وہ درایت سے بھی بے نیاز تھے اس کے گراہ فرتوں اورا بل مواکوموقع ل گیاا ورانبول نے قطع وہرید کرنا شروع کردی حادیث زید كابيان ہے كرزاوقہ نے ١١ رسرار صديتي وضع كي عبدالكريم كابيان ہے كم میں نے مار مزار حدث وفن کرکے سٹ ان کردی ۔ ابن عماکر نے روایت کیا ب كر ادون دستيد كرساست ايك زنداني لايا كيا اس ف اس كون كاحكم دیا اس مے کہا اے امیرا لمومنین آب ان جا رسزار صریث کا کیا کرنگے جوس ے وضع کی بیں اور حس می حرام کو حلال کیا ہے حالا نکہ اس میں سے حصنور ج کا ایک حمد میں نہیں ہے۔ رہ یہ نے جاب میں کہا اے زندلی کیا توجوہ بن مبارك اوراين اسحاق النوارى كو معول كياوه اس كالك ايك حرف ذكال و ابریونک و ینکه کے ان چیزوں کے میش نظر دسنوں میں یہ بات انجر سکتی ہے کہ تعرصہ بیت سے س طرح استفاط کی اسکاج اسکاج ابھی سی ہوسگٹ سے کہ اس کے لئے

اصول اورصنوالبط مقرر کرنے ہوں گے تب ی اما دیث سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جنانچہ امام صاحب دہ بہلے انسان ہیں جنہوں نے معاصرین کی تعن طعن کاخیال کئے بغیراصول صدیث مقرر کئے ،اور اور کول کو تب کا ایک معیار تبلا دیا ب کود گرام ہورے اندیا ت وزمانہ کے اعتبار سے النامی ترسم واصافہ کیا ، لیکن وہ امول بر تتور رہے مطور ذیل میں امام صاحب کے وہ سولہ اصول میشیں کئے جار سے میں جن براحادیث کی صحت وصنعف کا مدار ہے ۔

امام صاحب کے اصول بند طبکہ ان سے توی تردیس موجود در سور محالی

فرات حلف الامام میں اس سے استدلال کیا ہے۔ میں میں مراسل موجود میں) حفیہ نے اس بار سے میں نہایت واضح طور مرفر ما باہے۔

۲۱) - خراحاد کواصول بربر کھا جائے گا ۱۰ دراگردہ اس کے مطابق ہے تواضیا ر کیاجائے گا در ذرک کر ویاجائے گا

(۲) خراحادکوکتاب انترکے مقابم میں رکودیاجائے گا۔

(۲) خراحادکوکتاب انترکے مقابم میں خواہنی ہویا تولی ہے جو احدکوشک ردیاجائے گا۔

(۵) اگر دوخروا حرستعارض ہوں توافقہ راوی کی خبرکوترجے ہوگی۔

(۲) اس روایت کوترک کر دیاجائے گاجی کے داوی کا علی اپنی روایت کے خان ہو جدسا کہ معنرت ابوہر میر دوخ کی روایت کو اگر کتا کسی برتن کوجائے جانے خالا تک وہ نتوی تین مرتبہ دھو ہے ہوئے تھے تھے تھے اس کوسات دفعہ دھورا جائے حالا تک وہ نتوی تین مرتبہ دھور ہے ہوئے جھے دیا سے خوالا تک وہ نتوی تین مرتبہ دھور ہے ہوئے کہا جائے گا۔

(۲) حدرث اگر متنا یا سے ندا زائد ہو تواس کو ناتھ کے مقابم میں خبر داحد کو تھے کی کر دیاجا گئے گا۔

(۲) حدرث اگر متنا یا سے ندا زائد ہو تواس کو ناتھ کے مقابم میں خبر داحد کو تھے کہ دیاجا گئے گا۔

له مقديم في المليم

يكو كيونك قرن اول كے عموم بلوى كا اثبات متوا تراور متوارث موتا ہے اى وم سے « صرود کفارات کوشیری بنار بررد کردیا جا تا ہے ٩- ایک ی حکم میں اگر کوئی خبرواحد مثلف ہوا ورصحابہ رہ سے ابت ہوکہ انبوں نے اس سے استدلال کیا ہے تواس خبروا صرکو ترک ذکیا جائے گا۔ بلکہ · مناسب تطبیق و تا ویل کرلی جائے گی ۔ ١٠ - جرخرد احديرسلف مي سيكى نيطون نزكيام واسكواختياركيا جائمكا ١١- صدودا ويعقوبات مي النف درج كي خبر إمدكوليا جاميكا -ا - حدیث کے راوی کیلئے ساعت سے میرنقل کے استمار حفظ صروری ہے۔ ١١- اس راوي كى روايت معترضي جويد كيد كرميرى بيا عن مي سيد بال مياض كى ردایت اس دقت معتربوگی جب اس کو زبان تعبی یا دمو الا- احادي احطكوا ختياركيا جائے گار ١٥- متاخركومقدم كم مقابله من ترجع موكى كو بحراسى حيثيت ناسخ كى ب ١١- خروا مدصمام الدابين كعلى متوارث كعظلات مرسوله المدود المام صاحب كے زمانہ ميں روايت بالمعنى كازيا وہ روان ك المحاصبي وجرسے احكامات ميں بہت كافي اختلات بداموكيا تعامتلاً حعرت البموى المعرى كى رواست بعي حبكوا بن مام في معى الني من الي على (كياب

ان المست بعن ب به کاروالی مردم بدنده کے دیاری وج ب افغاظ افغاظ افغال اف

کے رہشتہ دار بان کرکے روتے تھے اس پر صنور ملع ہے یہ ارشاد فرا یا تھا۔ · وَلَاتَوْمُ وَاذِلَةٌ وَنْمُ أَخُوى كُونَ لِوجِهِ اللَّمَا فِي وَاللَّادِسِرِ فَكَالِهِ سبس المفائة كا.

ولاحظ موراوی نے سہال قامعرہ کلیہ کے طور مرصد سان کردی غزوہ بررمیں جب حصنورملعم اس گراھے ( قلیب ) کے پاس سونجے صال كافرول كى لاشس يرى تعين توارسف وفرمايا

على وعبدت ما فعل رمكم جوكرتها سعدب ني كياال كوم نے حق ماما ۔

وگوں نے وض کیا کیا آپ مرووں سے خطا ب کرتے ہیں توآئ نے فرمایا س نے س جرک دورت دی می ایس لقاء علمواماد عوتهم

اس ایک واقعمی دو صریت می ایک می لفظ ساع " اور درسرے میں لفظ علم " ہے اسی روایت بالمعنی کے اختلاف کی دجہ سے آگے میل کر اختلات سدا موگیا اس طرح مناسک عیس ایک رواست آتی ہے التعلواالاسودين العية مانيادر مجوكو اردالو

روایت بالمعی کے اعتبارسے یہ کہاجا سکتاہے کہ آپ نے ان ووٹول کے قتل كاعكم ديا، امام صاحب في روايت بالمعنى كے لئے يه اصول مقرركرديا واق نقير سوك اور لقربول

ان دوٹر طوں کیا تھا کا صاحبے اپنے زمانہ تک دامیت کو تبول کیا تھی انا مما عدرابين كي بعدروايت بالعنى كي اجازت نبيس ويتدام المحاوى فيستعل بان كيا، لاينبنى الرحل ان يجد ف الممام فراح مي آدى كودي مورث

من العديث الابهاعفامن بيان كرنا ماسيغ و سنف كم دن

معایت *که قدوقت تک* بالک! و ہو يرمرسمعه الايوم يحدث به الم صاحب كالبي سي مسلك مع - يمه العب دیے محدثین کے نزدیک جو بھریٹرالیط سخت جمیں اس لیے انہوں نے نرمی سے كام لياجس كى وجرسے اكثار فى الحدميث بوگيا ال بى شرائط كى وجرسے ابن ملاح الم صاحب ادرامام مالك كوتمشد دكه تاجي مالانكرامام صاحب في مالطاس صرف کی روشنی میں مقرر کیا ہے نفدولله امرأسمع مت الثرتعالى الشخص كحصر عكوشاط كريح في معصما سناوليا والما تلغهكماسمعه يعديث حفرت بن معود رم سعروى بع جوبالسندالمتصل امام صاحب تك بہر بھی سے میں وج ہے کہ امام صاحب کی روایات سبت زیادہ بنیں ہی دوایت بالمعنى كواحا نزقرار ديتي وه حالات زانه كى وج سے مجبور تھے ملکم مودور تھے ما فظ رہن الدين عراقي فرماتے ميں:-النصدينول في بهست نقصان اورخرر بهوني إيكونكم واصعين ك تقراد تورع كى وجرس احاديث بالمنى منبول بوئي وفيع كے بعد مسابلات علط نعمول سيد احتياطيول كا درج تعاصب كى دحرسيم الدول اقوال حنا يولالمترملم كاطرف شوب موكة لعض محدّمين كا قاعده تعاكره رب ك ساتع صدمیث کی تغییری میان کرتے جاتے تھے اوراکٹر حروث تفسیرعذف كرديتة فيح سي وم سيسامعين كودهو كربوتا تعاا در دوال كي تفسيري جلون كوحديث مرفو را مجد لينة تحص سك

امام زمری اور وکیے کے بہاں اس کی مثالیں بحرات میں لیکن امام صاحب مدید میں اس کولیٹ نونہیں کر نے ہیں ا۔

له الجامرون كاسيرت النوان من الله الجامرون الله المحامرة

صریت کے اصطلای الفاظ کمبرالصوت نہیں تھے ہزائری بی در گابول می جهال مزارول کی تعداد میں سامعین بوتے تھے آواز کو متقل كرن كيلي متاسب مقامات برهر كي حات تعياس طريقه كى وجهد محدّمن میں انتقلات بریاموا کرحس نے مستملی کی اواز کوسنگر صرفیا کہا وہ صربت کو شیخ کطرن مسوب کرسکتا ہے ؟ امام مساحب کہتے ہیں نہیں کرسکیا بلکہ اس فیل كواخرنا كهناجا بيئ حافظ الإنعم فضل بن وكيع الأندين قدامه مافظ ابن كفر كيته كرامام صاحب السلك مح سے بہال عبى امام صاحب نے روات بالمعنى كے بيش نظرابسا كيا تحاكيو يحمسنى روابت بالمعنى تعي كرديت تصح مكن جولوك روایت بالعنی کوچا ئز قرار دیتے ہیں ال سے یہاں صرفنا اور اخبرنا میں کوئی قرق نہیں ہے۔ اسی وج سے امام سن نے متعددروا تول میں حدثنا الوهورة كاب مالا كان كى الومرمرة سے القات نہيں ہون كاكمنا ہے كر حضرت ابوہر رہ رہ نے بیرصریت بیان فرمانی تومیں اس حکم موجود مزمعا اس شہرکے دوسر باشندوں سے سنکر میں نے صد تناکہا ہے ا مام صن بھری کی اس بات کودوسرے متمن بيهي اختيار كيامالا كربيات مراحتًا غلط مونيكي علاوه درمان كرادك کے بارے میں اشتباہ پداکرتی ہے اس وج سے امام صاحب اس طراح کو ناجائز کہتے ہیں۔

صریت میں مقام امام التی درات کا تعاما ہے کہ امام ماحب کامروز صریت میں مقام امام کی تعداد مہت کم مواجا ہے سکن ایسانہیں ہے بلکہ دہ حافظ صریت میں اور ان تمام شروط اور قیودات کے ساتھ میں اور کمال اس کا نام ہے

آئی۔ خوباں ہم دارند تو تنہا داری ما فظ ابوالمحاس نے عقود الجان میں بیان کیا ہے ا-

تينسوال باباس بار مين كه امام الوحنيف كثيرالحديث ا دعيان حفاظس سے تھے له ١٠ فاضى الويوسف رحن كويجي بن معين صاحب المعدميث كميت بي) فرمات بي ١٠-جبان کی رائے قائم موجاتی تو میں صلع درس سے اٹھ کر کو فرک حرثمن كے ماس جاتا اوران سے اس سئل كے تعلق صرفي دمانت كرااور آكرامام ماحب كى ضرمت يسميس كرما تواسيعين كوقول كرتے اور من كے بارے يو فراتے يوسى نہيں سے عي كہتاكيوں؟ وفرات كوفي جس قدر الم سيداس كامي عالم مول عله یہ ہے امام صاحب کا کمال دوسرے محدثین کے بہاں یہ ہات نہیں ہے بخاری يس سے اگر كررات كوملوف كر دياجائے توكل ١٧٢١ حديثيں ميں - موطاامام مالك ين دس بزار حدثس تعين موبارة ترتيب مي جومو بإسات مومديث باقى رمي اس کاہارے یاس کیا جواب ہے کہ محدثین نے امام صاحب کے شاگردوں سے دردات كوليا ورامام ماحب كوسندس سعن كال ديا اوركبه دياكده منعيف ي حالا حكمان روايات مي صعف مالدرك داداول كى وجرس بداسواسي -ال دومرے مدسین برتوا عراض بوسکتا ہے کہ ان سے بہاں منعف سے کونکہ الحصيهان ده شراكط منسي جوامام صاحب كيسال بي طور ذبل سي امم صاحب كمتعلق حندراس ميسي بخدین کے آرا ر محدیث کے آرا ر سوائے حدیث کے دائے واختیار کرناما کرناماکرناما کرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکرناماکر ود )عبدانشرن مبارك فراتے ہيں اس كوا مام الوضيف كى دائے د كہو ملك صد

الم الوليمعت فراتے بن من نے تفسیر صدیت کے معامل میں الم م اله مسیرت النمان منٹ علد البینا صاحب سے زیا وہ عالم نہیں ریجا

(م) معیان بن عید کہتے ہیں امام الوصیفہ صدیث بی ماس ہیں امام الوصیفہ صدیث بی ماس ہیں امام الوصیفہ صدیث بی ماس ہی کہتے ہیں امام صاحب نے البین زمانے کے تا انجن کی تحدیثوں کو اضتیار کیا جن برا حرکی صدیثوں کو اضتیار کیا جن برا حرز دانہ میں صدیثوں کو اضتیار کیا جن برا حرز دانہ میں رسول المدر مسلم کاعل تھا۔

و ٢) معركة بي مشرح صريت مين المام صاحب سے زما دہ عالم على نے

نبئين ويحطأ

ری ) عرمن دسیار کہتے ہیں نعمان بن آبت ہے اچھے آ دی ہی جس صد میں فقر ہوتاہے اس کو اچھی طرح یا در کھتے ہی

دیمی خن بن زیاد مجینے بنی امام صاحب نے جار مزارا حادیث موایت کی میں دومزار حا دیسے اور دومزار و گیرمث کنے سے ب

ی بی دوم ارسا در مصاور دوم بر بروم پرست سے سے ہیں دوم برار ما ماحب نے لوگوں کو کہمی معی ابنے مساک کی استے مساک کی طرف جاب سول الشرصلیم سے بلااشارہ منامی کے دعوت نہیں دی اور طرف میں ایسانہیں ہے جو جناب رسول المشرصلیم کی ایسانہیں ہے جو جناب رسول المشرصانی کی دوسانہ کی دی ہوئی کی دوسانہ کی دوسانہ کی دوسانہیں ہے جو جناب رسول المشرصانی کی دوسانہیں کے دوسانہیں کی دوس

مرض کے خلاف ہوا ورحضور ملعم ال مسائل کولپند نہیں فرماسکتے جو قرآن اوران کی سنت کے خلاف ہوں ۔

له مقدم ادح السالك علمة

جكه بنددسة انسي تعليم كى تعداد بم فصدى مولى سے اور خرالقرون مي اوتعا کے سے سے کامعا ملہ ۸۰ یا ۹۰ فیصدتھا اس وقت بیرتعداد مونا قرین قیاس ہے - صاحب جوام نے تحریفر ایا ہے کہ مرتند میں ایسے قب سان موجود کی جن میں جار - سے ذائد عسمان ام کے فقہار مدنوں ہیں اور ایک قبرستان توالیا ہے۔ ترستان اصحاب الى حنيف كے نام سے باد كيا جا تاہے اوراس كے مدفونون كى و تعدد سارے باہر معے اس حکم میں نے امام صاحب کے سومے زائدان اگردو ك اساء كي فهرست نفتل نهيس كي جن كي احادث صحاح مستدمين عي اور جانع الميانيدسي عن حس كاجي حاسم يرطول فبرست مقدم تنسيق النظام یں دیجہ سکتا ہے اورمز مداحمینان کے لئے جات المسانید بھی موجود ہے اور

كتب احاديث الدي كان بيس بع حالاتكرية ول معزله كالمعيدا ولسي بعفر احنفيهمي ستائز نظرات ميه بات ينهي بي علكه المام مأحب ى تصانيف موجود من شلاً وصايل والعالم والمتعلم ، فقراكم وغيره - إن كتابول ي تعلق وتيم آكروصفات مي وض كريك بيال مردست جند بالي عرض كراجات

دا) ماحب كاب يامصنف مونے كے لئے مى ضرورى بنس سے كرده نوبي التدنيام ووات بكر بيض تب ي وكسي كالمجمعنف يا مؤلف موسكاب دی بربار ایمان ہے کر قرآن یاک اسٹرتعالی کی کتاہے ہی وحرے اسکو كتاب الشركيام أماب مالانحاكي منع وترقيب كاكااولا خاب وول المصلم في كي باین ی کرائی فرادیا کراس ورت کو با اس آمت کوفلال مگر نکورد آیج معرصرت

الوكرصات ادر حصرت عرا اورد محرصات ان متفرق موتول كواك جكم من كرديا

له الجابرالمفيد مسكرن ا كله جوابرمالي نا٢ كه مثلًا علامرسيل

| ر ہیں جن کی طرف احادیث کے بڑے بڑے زخیرے                                                                                                    | بت سے ان                                 | ((")                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| ا بنے سلم سے ان کو مروّن ہیں کیامہ ندا مام احمد                                                                                            | ن انہوں نے                               | للسوب سياتيا           |
| رائے ہے۔                                                                                                                                   | علار کی سی                               | کےاریمی                |
| ولف يامصف نابينام وي مساورانهول خ كتابر                                                                                                    | ہرت سے م                                 | ((")                   |
| الم والرام                                                                                                                                 | ش لأمصر                                  | اطلكرا في مين          |
| فَ اللَّحَ كَى تَقْرِيرِينِ جِن كُولا مِدُه لِكَدَّ لِيسَةِ بِمِي ان كَى طُرِّ<br>تلا مَدْه كى طرف شلاً معانى الإخبار از امام الويجر محدين | بت سے ر                                  | (0)                    |
| تلا مذه كى طرف شلاً معانى الإخباراز المم الويجر محدب                                                                                       | ی <i>ں حرک</i> ہ ا ل                     | مسوب سرقی کا           |
| 10 - 11 11 al cale 15                                                                                                                      | ن سر رو په                               | اسخى الىكلاما دى<br>بر |
| ال كالبدائع خطوط كوج كرك شاك كياما آب يها                                                                                                  | کا ہر کے انتقا<br>ا                      | 7(4)                   |
| كاكم مصنف اوركوني موتاب ادرما مع اوركوني ليكن                                                                                              | ان فی درصرے                              | مرس وه بس که           |
| ب بس کیا ما تا اس قاعت برامام صاحب کی گابول کو                                                                                             | ق <i>طرف من</i><br>ا م <sup>ر</sup> ترسن | كما ب اوجات ع          |
| فاران الم ماحب كى كتابوں كى تعداد معلوم موصائے گ                                                                                           | ہے وھرالہ<br>عدا                         | الم المحاولة           |
| اسى قاعدت كے ضحت حدیث سام صاحب ا                                                                                                           | الطم ا                                   | مسانيداما              |
| الوموعدالشالحارفي سخاري مستهيم                                                                                                             | جاح                                      | 1                      |
| الحافظ الوالقاسم به مد                                                                                                                     | N                                        | · r                    |
| الحافظ الوالخرمحرين المظعر م موسي م                                                                                                        | "                                        | ٣                      |
| حافظ الونعيم مستنارج                                                                                                                       | *                                        | ~                      |
| الويحرب عبدالباتى                                                                                                                          | *                                        | ۵                      |
| الواحرين عبدالشرحرماني                                                                                                                     | N                                        | 4                      |
| المام الحسن اللولوى مستم المعربية                                                                                                          | N                                        | 4                      |
| مافظ عرب الحسن الاشناني                                                                                                                    | •                                        | ^                      |
| ابوكرا حمين الكلاعى                                                                                                                        | 4                                        | 9                      |

|                       | حأفظ الوعبدال لمجدب أسين                        | جاح              | 7.                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| م                     | حادبنابي حنيفر                                  |                  | 1)                    |
|                       | حافظ الوالقاسم<br>ا مام محسيسيد                 | 4                | . 17                  |
| م معملهم              | امام محسيما                                     | *                | 11"                   |
| W 11                  | n N                                             | 4                | ٦٢                    |
| م سمام                | المم الوبيست                                    | 4                | 10                    |
| راب نقه مريد وك كتب   | صرات نے کام کیا ہے بیض نے اب                    | بانيدبرمختلف     | ر ان س                |
| علامه مدرالدين بن     | رتعض نيال برحات بكعاجاتي                        | ی بھی کی ہے او   | ادراس كي ترريا        |
| كومرتب كياان ك        | ترميب وح برمي ندا أم اعظم                       | ر ١٥٠ م          | موك حفصك              |
|                       | ادرابوات نقر مرتب كما .                         | ری ہے مسنن       | لعدعلامرس             |
| ے ہس کملن میری نظرسے  | رح تنجينه والعصمت سيحفزات                       | إمام عظم كى تسرد | منا                   |
| الوافحن الراعلي سنعلى | لأعلى قارى سائنكسيتى المتظام از                 | ری سا طرح        | مرف ددمیکن            |
| لاقرم نے کیا ہے       | ابى الموئيد محرب فحدود خوارزى مسا               | م جراكام امام    | منداظلم بريرة         |
| م صاحب كي طرف         | ب مگرح کردیا. پسب مساندا                        | م مساندگوا کا    | انبول نے تا           |
| الم صاحب کی مشا       | کی بنار مریز میس کها جا سکتا به                 | بذكوره اصول      | خسوسهل                |
| • 1                   | كية ش                                           | د زم ره معری     | نهيس الو<br>منهيس الو |
| خسوب كرفا اود         |                                                 | ر دلك بقاد       | _                     |
| ترامل کی پاینہیں      | دور ناما عروناا                                 |                  |                       |
| مارسمي معتشكوا مام    | ا بندره مسانید من سے ایک                        | 28 110           |                       |
| سنهاندا               | ہندرہ مسانید میں سے ایک<br>امرے قبال اخبرنا اور | إتاراما الح      | ليابال                |
| زمی سیم کیا ہے کہ     | بت كياب اسكومافظ ابن حر-                        | حب مےروا         | کرکرایام صا           |
| نع برترتب دمام        | مع كا الم محدف اس كوالواب                       | _ گائے۔          | را ما معاجد           |
| 70 .0 7               |                                                 | ال الم ايضًا     | Lagridia!             |
|                       |                                                 | ,                | 77, -                 |

بالبيخم فعارى وستوراسان کی تاریخ وندوین

## مآخذاور حواله جاست

| الأمولا ناعم والمدرور                                           | ثاريخ الفق     | ŀ   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| ازمولا ناعمیم صاحب مجددی<br>از الخطیب بین احد صری ترجم رشیدا حد | فقرالاسلام     | *   |
| ازعلامه موفق<br>ازعلامه موفق                                    | مناتب          | ٣   |
| ا زابن ابی الوفار                                               | الجوام المعنير | 1   |
| ازايام الوالمويد                                                | جائ المسائيد   | ۵   |
| الرشيع محمودت خال                                               | معجم المصنفين  | 4   |
| ا زمولانا عمر يوسف اميريليني جاءت                               | المافئ الاحبار | . 4 |
| ازعلامه شبلي                                                    | سيرت النمان    | ^   |
| ازعلامه أبن تم جوزيه                                            | الطرق الحكمير  | 9   |
|                                                                 | -              |     |

## ومتوراسلامی کی تاریخ و تدوین!

عبدنبوی میں اسلام بورے جزیرہ العرب من صلحے آئے اور والس اگر جوتیا کل زیادہ فاصلے ہر آباد مجھے وہ دین کی ہائیں سیکھے آئے اور والس اگر این تبداوں میں ان ہی تعلیمات کو سکھلاتے تھے حصور ملتم معی مدینہ منورہ سے عال کو مختلف قبدلوں میں اس عرض سے جھیجة تھے جیسا کہ حضرت معاذب بل حضرت الدیمونی اسی عرض سے جھیجة تھے جیسا کہ حضرت معاذب بل حضرت الدیمونی اسی عرض سے جھیجة تھے جیسا کہ حضرت معاذب بل میں اسی عرض سے جھیجا تھے تھے جیسا کہ حضرت معاذب بل میں اسی عرض سے جھیجا تھا تھا ۔

اس کے بعدخلافت را شدہ کا زمانہ کیا جس میں اسلام ودمرے ملکول میں جی سوس کی اسلام ودمرے ملکول میں جس میں سوس کی اجہاں کا رنگ وصنگ ، طرزمعا شربت الد ذبان متعلق کی دبال میں کی اجمال کا رنگ وصنگ معاملات ، عبادات کی اجمیت کو مختف الفاؤشلا فرمن ، واحب ، سنت ، مکروہ ، حوام وغیرہ سے فام رمیت کے ایمان کی اجمیت کھے سے قام رمیت

چوکوان مفتوح مالک ( ایران ، شام ، علاق ، معر ایشائے کو میک )
کے معزات معابہ رہ بہوئے میکے معے اور انہوں نے وہاں کی بودو اِش می اختیار کرلی تی ۔ اس لئے احکامات اسلام کے لئے مہی توکسی مرح قرار بائے ۔ ان

حفرات نے قرآن وسنت کی خوب اشاعیت کی اوراسی کواد کا اس میں اپامرجع بنامالیکن اختلاف دوارا در صروریات زندگی کے اسمار کے باعث انہیں ہوجن ی بیش آئیس ان کا جواب انہوں نے قرآن وصدیث کی علل مستنبط کے ڈرلیوریا خلیفہ وقت کی طرف سے می اپنے مقررہ عمال کو سی حکم تھا حضرت عروہ نے اپنے ایک عامل کو تحریر فرمایا ا۔

المحى طرح سيم كرفيصل كروبالخصوص اس مسئلا عن جوتبارے دل عن . موحب تروومو - اگرقرآن وسنست سے تم کووہ بات ناموں مونو السيموقدير طنة جلة ايك دوسر يست مشابرسال كوسحانو بعرب اللمي قياس سے كام لوا ورج وابتم كوالشرك نزديك بسنديده اورح سے زياده قريب نظرائے اسكوافتياركروك المذاحفرات محاررة في كياا وريه ظاهر المتاس سي اختلاف مرورسدا ہوتاہے کیو بحریم کن بیس سب کا ایک ہی قیاس ہو۔ اگر لورا قرآن یا ک تام صحابرہ کویا دھی مولی میں سنن نبورے بار سے میں تور نبیس کہاجا سکیا اس لف جوابات س اختلات ناگزیر تھے انجراحکا مات اور سے آل بتلانے والے ایک دوصحالی نہیں تھے ملکراک بڑی جاءت تھی جن میں سے تعین کے تادی کی تعداد مست زیادہ ہے اور معن کے سبت می کم سطور فر بل ساان عظا معابر من ایک نبرست میش کی جاری ہے جو کٹر الفتا وی تھے مردہ حیزات میں کما کران کے تمام فتا و اے کو مکی اگر لیا جائے توہری بڑی کتابی بن جائنگی حضرات صحابرس ابل افتار ٢ - حضرت على مرتضى رم ٣- معزت عدال الرن مسعودرم . مم حعزت عالته صدلقرم ۵ - حضرت زیدبن تابت - ایس حضرت ابن عباس روز عصرت اب عرب له تاريخ عم الغقر، فعرالاسلام مثلاً مطبوع كراجي

ان سات حضرات مے فتاوی کی تعداد سبت زیادہ ہے ان مے علادہ سب صحابرو وہ س کرمن کے فتا وی کی تعداد سبت زیادہ تو نہیں لیکن کم می نہیں ہے شلا ا- حضرت الويح صدلق رم ۱۱۱ - حفزت ما بررم ٢- حضرت أم ملمرط ١٧ - تصريت معاذ بن جبل رم ٧- حفرت النسايغ ١١١- حضرت الوسعيد خدرى رخ الباء حضرت طلح رم ٧ - حضرت الومرمية رج ۵ ۔ حضرت عثمان رہ 10 - حفرت زبرره ٧- حضرت عبدالترس عمروس العاص ١١ - معنرت عبدالرحن بن عوت ره ١٥- حضرت عران يخصين ره ے - حضرت عبدالشرین زبررا ٨- حصرت الوموسى اضعري ال ١٨ - حصرت الزيجره رم 9- حضرت معدين الى وقاص الم 19 - مضرت عباره بن الصاميت را ١٠ حفزت معلمان فارسى رفغ ٢٠ حفزت الميرمعاوي رمز كه ال حفرات کے علادہ ۱۲۲ صحام رخ رہ میں جن میں سے بعض حفرات کے حرف ایک یا دوی فتوسیس اسی درم سے انگواس فیرست سی داخل بس کیا گیا۔ مصرات صحابرة أورى اسلاى قلموس تصليه وي تحصار ولم ا احكامات دين كي نشرواشاعت مي الكيموف تعييراله مي ان مراكم الخرى فرد صرب الوالطفيل في مقال كياب احكامات كي نشرواشاعت كاكام اسح شاگردوں (تابعین) نے شروع کروہا جنانچہ اس زمانہ میں سات مقا مات لیسے تصحبال تعلیات دین کے لئے بڑی درستگاہی اور داوالافتار قائم تھے ان مقاماً ر المراع المساحدة المى موجود تعد اوركام كرد مع تصديد سات مقامات من ا-ا بدينرمنوره (١) مكرمظم (س) كوفه (١٧) بعره (٥) ومثق (استام) ال ما مصر وي المين وثاريخ الفقرسك

کوفری درسگاہ اس کے اس کے ان کے اعادہ کی بیاں صرورت ہیں اس کے اعادہ کی بیاں صرورت ہیں ہے اس کے اعادہ کی بیاں صرورت ہیں ہے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ کی میں ایک طالب علم کی تھی اکیوسی امام حاد کے انتقال کے بعدامام صاحب ایک شقل علم اور مغتی اور کوفد کی در سگاہ کے صدرت میں ہوگئے۔

ام صاحب ہوئے ہمایت ہیم و ذکی تھے انہوں نے سوجا ابعلم سی ایک گر اورایک فرد کے باس نہیں سے بلکروہ اطراف عالم میں نتشر سوج کا ہے اس کو اگر یجانہ کیا گیا تو وہ صابح ہوجلہ کے گایا ہمی احتوں کی طرح اس کی اصل صورت بدل ہے گی بھرائی نظروں کے سامنے واضعین حدیث کے تھرفات ہوج ذیجے امام معاصب سے بھی جانتے تھے کہ اختلاف زمان واجوالی اور جوائے کیوج سے ایک معری میں مطالفہ ہوجیا ہے تواکندہ او وارمیں یہ تغیر نہیں ترک سکتا اس لئے اس علم کو بھا کر ال جا ہے اور تیامت تک آنے والی تسلوں کے لئے ایسا دستی العل مرتب کر و بنا جا ہئے جس میں تام جزوں کی رعایت ہواس لئے اسلامی قانون کی تدوین اوراس سے اصول کا متعین کرنا صروری ہوا۔

وه سرسی جانے تھے کہ آئے سے بہلے جوافراد تھے وہ آئے نہیں ہی زمان المحطاط کی طرف تیزی سے برصورہ ہے آئے جوجال العلوم ہیں ان سے استفادہ کرناجا ہے اور جوجال العلوم ہیں ان سے استفادہ کرناجا ہے اور استوامول وضوالط کے تحت موب مرتب مدون کرنیا جا ہے ابدا ام می اور استوامول وضوالط کے تحت موب مرتب مدون کرنیا جا ہے ابدا ام می نے سناتھ ہی سے اپنی درسگاہ کو اس نبی برمیا یا اور تدوین کا کام مغرور کا کرویا درسان میں کے بور مرک لئے اس کام کو برد کی کرویا تھا لیکن سال میں کے بور کرویا کردیا کو برا کردیا میں کام کو برا کردیا میں المدین الی بوم الفی است مدین الی بوم الفی المدین المد

صرورت مرورت مرورت الان فقر الاسعاج الأاكرم مرورت الاين فقرب المسلور الاسعام الأوكي مع الكرم مرورت الاين فقرب

عضات خیر ہا ہے۔ درخوات میں تام سلمان مقد تھے۔ نہ ہی اختلافات میں تھے بلکہ تعنی کے درجہ میں ہوگئے جہوں نے آکے ملکر مذہبی صورت اختیار کرلی تی تیجہ یہ مواکہ خلافت واشدہ کے بعد ہی فقوں نے خونی صورت اختیار کرلی تی تیجہ یہ مواکہ خلافت واشدہ کے بعد ہی مداوں میں سیاسی بنیاد ہر مذہبی فرقہ بند ماں بدا ہوگئیں جنانچ خارجی اور مشید وال دونوں فرقوں کا درجہ دی میں آگیا

بن امیہ کے وسطی دورِ صکومت میں علمائے اسلام کی بھی دوجائیں بنگیں ایک اہل حدیث جومرف ظاہر حدیث برعل کرنے کو داجب اور مزوری سمھتے تھے تیاس اور دائے ان کے بہال حرام کا درجہ رکھتے تھے ، اس خیال سمے تین گردہ تھے دا) معتزلہ اس کا سربراہ فظام معتزلی ہے (۲) امامیہ شدہ ' (س) ظاہری اس کا سربراہ دا دون علی النظام بری ہے۔ نظام بہلا شخص ہے جس نے

قیاس کا انکا رکیا الوالقاسم بغیداری تکھتے ہیں ہ۔
جہاں تک بھے م ہے نظام سے پہلے کسی نے قیاس کا انکار نہیں کیا تھا
ان کے علاوہ دگرتمام علارقیاس کو دمیل شرعی مانتے ہیں اسکے لئے ان
صفرات نے اصول مرتب کئے اس باب میں عراق میں ابراہم نخی اور مجاز میں
امام مالک کے استاذ رمیعۃ الرائے اس زمانے کے مشہور عالم میں ابراہم نخی کے
بعدامام حاد اوران کے بعدامام الوصنی فرزیا رہ فہر سے حاصل ہوئی ان حضرات
نے روایت اور درایت کو کھاکہ دیا۔

بہلی مدی کے آخری روایت حدیث کی کڑت اور واضعین کے فلنے !

میں سائی مدی کے آخری روایت حدیث کی کڑت اور واضعین کے فلنے !

میں سائی میں اختلات میں اگر دیا تھا۔ یہ فقنہ ا تنا بڑا تھا کہ میں میں احادیث کے صنا کئے ہونے کا اغراب میں ام وجو تھا تھا ، عین اسی موقعہ بر عمرین عبد العزیز یے اس خطرہ کو مسوس کیا اور فورا ہی تددین حدیث کا کام فروع کر کے تحفظ صوریت کا بند واسبت کر دیا۔

دوسری مدی کے خروع میں اہل خدیث اور اہل الرائے کے درمیا ن
ایک سخت نزاع بدا ہوگیا، جانچ سوال میرا ہوا کہ تحدیث فغراسام کی امل
اور قرآن کی متم ہے یا نہیں بھر کنڑت احادیث کی وجہ سے احادیث کی
نوعیت میں اختلاف بدا ہوا، قیاس اور استحسان کے ذراجہ استخراق مسائل
میں اختلاف بدا ہوا اجاع کے اصل فرعی ہونے میں اختلاف بنی اورام
کے صغوب سے سے سنا طاحکام میں اختلاف عزم مکر دومری صدی مجرب کے رہے الاول میں علم کے سر کو خرمی اختلاف موجود تھا۔

رب الاول یہ مسلمان قاضیوں کے فتلف فیصلوں کا دھر سے خت پریشان تھے
جانچ ابن المقنع نے خلفہ الوحد منصور کواپنے خط میں کھا ہے ۔
عدا اتوں میں برنظی جائی ہوئ ہے ، ان میں کسی شہور قانون کی طرف
رج ع نہیں کیا جا تا ہے ملکہ ان فیصلول کا دارو دار قاضیوں کے لینے
اجتہا دیر ہے ۔ اس کا تتب ہے کہ ایک ہی مہر میں منفا دا حکام مائی
ہوتے رہتے ہیں جانچ ایک قاضی کے حکم کے مطابق آگر کو ذکے لیکھا قہ
میں اجھی لوگوں کی جان والی اور عصمت کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے

اور وسرے علاقہ میں وہ مرے قاضی کے فیصلہ کے مطابق اس کی حکمات

مِن نِيما مادر بوتاب لِهِ وصرابس كى بى تى كدكونى قانون مدون نهمس تھا۔ الم صاحب نے اسم مى كورود له نوالاسوم خلام بر مادت من مرحب الع احدے ابتدا کی المادی كام كھائى كو

ا ورآ مُنده ضروريات كومسوس كميا اورقانون اسلامى كومدوّن كرنا مُشروع كروما اور امت سلم برمي نهي بلكرتهام دنيا بربرا احسان فرمايا اسى وجهي قا نون سازى ى ارت من امام الوصيف كا نام سرنيرست بادرقانون سازامبلول كيلئ اس فرزند جليل كى مرايات منارة نورمي -

تدوین نقه کا کام شروع کرنے سے پہلے برسکل ارمرغورا باكراس محلس كوكس حكه قائم مراحات ستغور وفكر كرف كے لعد كوف كوفرج دى فى كيونحكوف اس كام كے لئے ست عده ملاحت رکھتا تھا مخلف عربی قبی مہدیس و ال موجود تھیں منم کے سائل وال التفية ربت تحصا بل علم مي ببت تحصاس كے علاوہ عرب كے دوسرے سٹبر دن کی تہذیب خالص غربی وسا وہ می اورایک قانون ساز کے لغ مزدری سے کہ وہ دنیا کی تہذیبوں کو بنظر غائر مطالع کرے اوران سے سدا خدوسائل ومزوریات وحوائع کے اجارکومرگز نظرانداز دکرے آت ی جوادک سم استرکے گنبد میں مصور موکر مرانی لکیر کے نقریب کے میں اور عرف عامرا ورروامات زما ندے استحس بند کے موے میں وہ دین کا فراق ادار عب انسس مرزین نسس سونحتا کرده لوگول کی د ندگول مرحام حلال کے نتوے صادر کری میرے مزدیک وہ نعرضی کے مزا ن سے بحیر ما ہل ہیں وہ وقت دورنہیں ہے کہان نام نہا دمفتیوں کے ماتھول سے کلم ليكرتور دياماتي كا.

ببرحال كوذه سيمب حزس موجودهس اورام صاحب فيحس كام کا بڑہ اٹھا یا تھا اسکے لیے بچ ہردرت اسی ی مگراود موسٹ مارا فرادکی تھی اسلے انهوں نے ایک محلس شوری جملس ساحشہی کومرتب کیا علامہونی فراتے ہیں۔

الم ماوسے اینے سلک کوشوڈ شوری بینه و لودست لف مریکااو محلی سے کث کرند کوفر

بنفسہ دد نامو لے اپنے ہزاروں ماکروں سے جائیں امرفن اشخاص نفیہ کے۔ امام محاص نے اپنے ہزاروں ماکرووں ہیں سے جائیس کا راکن اشخاص نفیہ کے۔ امام محاوی نے بسند مقبل بیان کیا ہے کہ اس مجلس کے اراکن کی تعداد جائیس نے۔ امام محاوی نے مسب حقزات در مراجبا دکو بہونے ہوئے تھے ان جائیس میں سے دس بارہ خفزات کی ایک المحلس خصوص تھی جب کے رکن ام ابو یوسف امام زفر ، داؤد طائ ، اجرب عراف لوسف بن خالد انجی بن زائدہ امام جمد الترب بارک ادر خودام ما او صنیع ہے۔ جب میں تدوین فقر کے متعلی دکیے بن جائے میں مشہوری دی فقر کے متعلی دکیے بن جائے ہے۔ مبلس تدوین فقر کے متعلی دکیے بن جائے ہے۔ مبلس تدوین فقر کے متعلی دکیے بن جائے ہے۔ مبلس تدوین فقر کے متعلی دکیے بن جائے ہے۔ مبلس تدوین فقر کے متعلی دکیے بن جائے ہے۔ مبلس تدوین فقر کے متعلی دکیے بن جائے ہے۔ مبلس تدوین فقر کے متعلی دکیے بن جائے ہوں ا

الم الومنین فراستها طام الل کا بطرات مقرک کراواد کتاب الترمیم منت نبور می کارداد کتاب الترمیم منت نبور می کارداد کتاب الترمیم منت نبور می کارداد کارداد کارداد کی نظراحا دیت کے بارے میں مبت دور بین می وہ ودیث کے قوی مضعیف استورا احا و کے بارے میں مبت کے کار خسسری امرحس برجناب رمول الشراسان کا دصال کے ملاوہ رمیمی و کھیے تھے کر آخر سری امرحس برجناب رمول الشراسان کا دصال کے اللہ انجا برالمن میرمی استورا کا کہ ما کا المیان دھا کا

ہوا ہے وہ کیا تھا ۔ اگر حب زی اور واتی صحابہ یہ کی احادیث میں اختلاف ہوتا تور بنائے نقرا فقر کی روایت کو ترجے دیتے تھے۔ مسائل سے استباط میں امام صاحب اسی فرکور وترتیب سے ساتھ استحبان معالح مسله ضردريات كولمي ببيش نظرر كمصفه تنعج اورسوق سوج كرائهم مح جزئيات بريحة كرت تصح كرمن كااب تك وجود نيس بواتها الم صاحب فراتے ہیں۔ الهام كوجائية كرجن باتول مي توكول كے بسلا مونے كا امركان سے ان وسی سور ح لیں۔ تاکہ اگر واقع ہی موجائے توانیس انوکمی بات نظرنة الشي كحب سے لوگ سلے سے واقف مرسول ملكمعلوم رسا مائے کہ ان امور میں اگرکسی کو متلا ہی مونا بڑے تو شرعًا اجلا سے وقت كياكرنا جاسي الدهبالم و نے كے وقت فرايوت نے كي صوریت بتالی ہے لیہ ای وج سے سی بن رہی مشہور محدث کہتے ہیں ا-كان الوحنيفة اعلى المماح الاسائل كوي ب الناس بعالوسكنك ليعطنة تعركة كادكونس واتعا ای وجرسے امام صاصب نے محلس تدوین میں ان تمام مسائل مرکعت فرمائی بے کرمن کے وقوع کا امکان ہوسکتا تھا آپ کے گرد تلا ندہ کا جمع ہوناتھا اورآب جزئات مش كاكرت اورجاب مامل كرت اكرس كاجواب ايكبي بوتا تومستواسى وقت فلبندكر لياجا تائعا ورمز يعركبث كاستساجابي رستا ورج مي أخرهي فيصلم وتاوي بات قرار باجاتي . ضرمت کابت اسدن عربی بن زکر ماین دا مره ا درا مام ابود سف سبروس اخلافات كرسا تعريب كاسسار اربارى ربتاتها كمبى كمبى

له رفق منه که اینت

ایک ایک سئل بر مہینے گذرجاتے تھے۔ امام صاحب خاموش رہتے اور تقریری سناکرتے تھے البتہ تھی کہی ہی ہی ہیں ہے آب بڑھ دیاکرتے تھے فبشر عبادی الدین ہمعون آب میرے ان بندوں کوبتات فبشر عبادی الدین ہمعون دیں اوراحن انقول دیتبعون احسن میں اوراحن الایت سنتے ہمی اوراحن الایت میں الایت می

جب کام بہت لول مہوجا آتوا م صاحب این تقریر شروع فراتے کے اوراب انحکم فیصل فرائے کے کہ سب کوت کی کرنا پڑتا تھا بھی کھی ایسا کی ہوتا کہ بعر الحکی ہوتا کہ بدار لئے الکین اپنی رائے برقائم رہتے تھے آوالی صورت میں سب کے اقوال قلم بدار لئے جام الم تھا کہ جب تک شوری کے ضوصی اواکین جمع بنہ موں کوئی سسئلہ طے ذکر ہا جا جا الحج الم المحفید کے مصنف عافیہ بن بڑی ہے مذکر میں اسحات سے دوایت کی ہے کہ امام ایونیفی کے شاگر دا لیسی کسی مسئلہ بر بحب کرتے ہوتے اور عافیہ موجود دہوتے توا مام صاحب فواتے کہ ذرا مسئلہ بر بحب کرتے ہوتے اور مسئلہ سے اتعاق کرتے تب مسئلہ عافیہ کرتے تب مسئلہ ما فرط مرت سے مسب ل کر میں جب کرتی مسئلہ مل موجا تا توفیط مرت سے مسب ل کر میں کہ بر بات کرتے تھے ۔

تعربات المرائع المرائع المرائع الم ماحب نے قانون اسائی کو مدون کرلیاتھا یک بین کتب فقر ابی صنیفہ کے نام سی شہور موئیں برجودہ ۱۸ ہزار وفعات برصتی بھاجیں میں سے ۱۳۸ ہزار سائل عبادات سے متعلق تعید باتی دیم ہزار مسائل کا تعلق معاملات وعقو بات سے متعا ان ہی مسائل کے من میں دقائق نحوا ورحسا ہمی مذکور تھے جن کے مجھے کے لئے عربیت الد حساب کے مام کی ضرورت ہے کا ہے۔

اس مجوعه كى ترتيب اسطرح تمى باب الطهارت، باب الصلوة اعباط

له مون منع د ۲ که جا ت الماندمك

کے بدو دوسرے ابواب اوران کے تعدم ما المات اور عقوبات کے ابواب تھے مخرص باب المیراث تھا ، جنانچ مروح مام کتب صنفیراسی ترتیب برا تا تا بھی

موجودی . یا میر عرائر مسالام سے بہلے مرتب ہوجیا تھا گر بوس اسمیل صافے موتے رہے کیو کے جب امام صاحب کو کو فہ سے بغواد جس میں تعلق دیمی سے ہوا سیار مرابر جاری رہا امام مورکا امام صاحب کی محبلس سے تعلق دیمی سے ہوا ہے۔ اضافہ کے بسد اس جموع کی تعداد ۵۰ لا کھ مسائل ہوگئی تھی جھزت عوال سے بن مبادک فراتے ہیں ا۔

كتبت كتب أب حنيفة غيرمرة كان يقمنيها زيادات فاكتبها كه

ای جو عرفوام صاحب سے دوانے ہی میں فہرت حاصل ہوگئ تھی اس کے جس قار ابزار تیار موجائے تھے با تھوں ہاتھ چلے جاتے تھے مدالتوں میں قضاۃ نے سرکاری طور بران اجزار کو رکھوالیا تھا جب یہ جوعہ بالکس ٹیا رموگیا توامام صا نے اینے تمام شاگر دول کے سامنے ایک تعربر فرمانی

ادر بموارد يا اب وقت أكيله كتم ب أوسط كل حفاظت مي مري مردرة مبي سے جالیس آ دی ایسے میں کران می سے ہراکے عہدہ قضا ری در داریاں سیما لئے كى بورى صلاحيت ركمتا مع ادران من سے وسا دى ايسے ب جوقاضي من مكران مطم مى بن سكة بي مي ممس كوالشركاواسط وينا بول ا ورعم كا جوكة م كوالب المى عظمت وحلالت كاحواليد يتاميل ميري تمناسع كراس علم كومسكوم مونكي بيعزتي سي بجاتے رہا اوراگرتم میں سے سی کوقضائی ذمہ داریوں میں مبتلا مونا برے توس یہ کھے دیا ہوں کا اسی کروروں کا جواوگوں کی نگا ہوں سے بوٹ دہ ہوں مان وجدكراين نيعلول مس جولما ظكرے كاس كانيعله جائز زموكا زائے لئے خدمت تضام لال سے اور نداس کی تخوا ولینا ملال و تضاکا عمد و اس و تست درست بيرجب قامى كاظامرو بالمن اكب مواسى تصارى تنخوا وصلال بيروال فرورت ور محداس مدے فی دم داروں کو تم میں سے جو نبول کرے میں اس كورمست كرتامول كنفداك عام مسلوق إورائي ورميان روك كي جنوب من وربان وغره كوماك مرموح وسنا يا وى وقت كى نازسعدمي راصابكت أوك بسك ماجت ورى كربے كوتيار رہا ۔ الم تعنى مسلما نوں كا اميرا كر خلوق خدا كمياتوسى غلطرو بيكواختياركر فيقواس الم سيقرب ترين قاضى كالرض موكاكه الرسے بازمیں کرے لے

امام ماحب کا برمون شدی قانون اس وقت کے تمام علاما وردالیان ریاست کے کام آیا. عدالتوں میں مرکاری اور سے اسکوداض کرلیا گیا۔ یہی بن آدم فراتے میں ۔

فلفار، حکام الکر الم صلا کے مطابق کے مطابق فقرکے مطابق فیمل کردہ نقرکے مطابق فیمل کو کھا ہو گئا ہو

تضىبه الخلفاء والنشكة و الحكام واستقرعليه التموي

| مممام    | هد ا ۱- الم زفر                       | المراج والاو |
|----------|---------------------------------------|--------------|
| م ا      | افقر ا - الم مرفر                     | ן ס נעקני    |
| والأنام  | المام واؤدطاني                        |              |
| م المرام | امام مندل بن علي                      |              |
| 2149     | ا مام نعربن عبدانكريم                 | <b>A</b>     |
| م الالم  | المام غروبن سيون                      | 4            |
| 214      | امام حبات بن على                      | •            |
| pich "   | ا مام الجعصمه                         | 4            |
| PICT .   |                                       | ^            |
| ر مادم   | ا مام زمېرې معاوم<br>د ده چاس مو معدن | 9            |
| 2144     | امام قاسم بن معين                     | )•           |
|          | المام حادين الالم أعم                 | 11           |
| 2166 ·   | الام ساح بن لسطام                     | 117          |
| مالم م   | امام مشربك بن عبدانشر                 | 11"          |
| 4 - NI   | أمام عافيه من سيزمد                   | 18           |
| FIAL "   | المام عبدانترن مبارك                  | 10           |
| PIAT     | الم الولوسف .                         | 14           |
| MINT +   | المام فحرات أوس                       | 7 14         |
| DIAT 4   | ا مام مشیم من بیشیراسنی               | IA           |
| Plan +   | المم الوسعد محى بن زكرا               | 19           |
| alak .   | ا ام نغسل بن عيامن                    | ۲۰           |
| مملم .   | ا مام اسدمن عمرو                      | •            |
| e ng     | ا مام محدين الحسن                     | וץ           |
| 2119     | امام على ابن سبر                      | 1.Y          |
| ,        | 7, 0.10                               | 77           |

| ****<br>*********************************                   | 100                                        |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| م سام                                                       | المم يوسعت بن خالد                         | 111            |
| م ١٩١٨                                                      | امام عبدالشرمن ادرسيس                      | 10             |
| 20197                                                       | ا مام فنضل بن موسیٰ                        | <b>14</b>      |
| ٠ ١٩٢٠ يو                                                   | امام على بن طيسان                          | 74             |
| 21950 "                                                     | المام خفص بن غياث<br>المام وكيع بن الجرارة | 71             |
| m 196 "                                                     | المام وكيع بن الجرارة                      | 14             |
| m196 +                                                      | امام سشام من لوسف                          | · 15           |
| P191 .                                                      | امام تحلى بن معيد القطان                   | 1-1            |
| D190 .                                                      | أمام هويب بن اسحاق                         | 27             |
| -199 "                                                      | امام الوحفص بن عبدالرحم                    | الماسا         |
| و الم                                                       | امام الومطيع للني                          | الم            |
| و المواليم                                                  | امام خالدين سليان                          | 20             |
| Print .                                                     | المم عبدالحيد                              | 24             |
| 24.44 ·                                                     | امام حسن بن زياد                           | الا            |
| 2117                                                        | المم الوعامم النبل                         | ۳۸             |
| 2100 /                                                      | الم مي بن الراميم                          | 44             |
| ر سماعمله                                                   | الم حادين دسيل                             | of a strong on |
| منیف کودوت دیناہے۔اسکتے<br>مارون                            | راسي پر لکنا ایک معل                       | ان حمرات برقع  |
| ننا عرض ہے کہ ان حفزات کی                                   |                                            |                |
| و من المنظمة المنظمة المناهمة                               | ئے میں موجود عیں.<br>روس میں یک نیا        | رويات المار    |
| ی کر فقر حنی یا دستوراسلامی<br>امام ابوصنفه ره بی بس اوردگر | احتيم كمؤلف اول                            | كتب فقرابي     |
|                                                             | and the second second                      |                |

ائر آیے خوشر میں ہیں اور سب ہی نے آپ کی گا ہوں سے استعادہ کیا ہے ،۔
دور تدوین کے ان آٹار علمیہ کے ہا رے میں علام شبی نے فرایا ہے ،۔
نائبار بہت بڑا مجوع تعاادر ہزاروں سائل برضتی تھا۔ تلادعقد الجان
کے مصنعت نے کتاب العیانہ کے حوالہ سے محصاب کہ لمام صاحب
نے جس قدر مرسائل مدون کئے ان کی تعداد بارہ لاکھ نوسے سزار
سے کھے زیادہ تھی شمس الائم کروری نے انکھا ہے یہ سائل 10 کا کھتے
یہ خور یادہ تھی شمس الائم کروری نے انکھا ہے یہ سائل 10 کا کھتے
یہ خاص تعداد لاکھوں
سے کم برتھی امام محدی جوکتا ہیں آن موجود پریان سے ان کی تعداد لاکھوں
سے کم برتھی امام محدی جوکتا ہیں آن موجود پریان سے ان کی تعداد لوکھوں
سے کم برتھی امام محدی جوکتا ہیں آن موجود پریان سے ان کی تعداد لوکھوں
سے کم برتھی امام محدی جوکتا ہیں آن موجود پریان سے ان کی تعداد لوکھوں

سکن افسوس کراس مجود کاکیا نام تھا یہ علیم جہیں ہوسکا ، انبتہ اقد مین کی آبو میں امام صاحب کی کمآبول کا ذکر مل ہے۔ علامہ کوٹری نے تکھا ہے کرک بالائے کتاب اختلاف انصحاب رض کتاب البالی مع ، کتاب ہیں ، کتاب الاوصط الفقال / العالم والمتعلم ، کتاب الروعلی القدریہ ، رسالہ الامام الی عقال البتی ، چذم کتوبات العالم والمتعلم ، کتاب الروعلی القدریہ ، رسالہ الامام الی عقال البتی ، چذم کتوبات بطورومایا ، امام صاحب کے علمی تحفی میں اورامام صاحب کا فقی محبوعہ امام ابواد سعت اورامام محد کے تام سے موسوم میں معلور ذیل میں ورزی کیا جارات جوکتب فقائی منیفرہ کے نام سے موسوم میں معلور ذیل میں ورزی کیا جارات

اس اس مي عالي شارسون بي ،-

له سيرت النعان ملاا كله الجوابرالغيثه ملك ن٢٥

المن المراجين

ا-ابوالایت مرقدی ۱- معدالاسلام بزودی سم فرالاسلام علی بنددی میم شمس الایر مرضی ۱- معدالاسلام بزودی سم فرالاسلام علی الاسبی این ۱- علام الاسبی ای ایم برمان الدین صاحب المحیط ۸-ابویجرازی ۱- علام العثانی ۱- علام تر تاشی ۱۱- احرب اساعیل ۱۱- علام الحبولی ۱۱- ابوالمعین النسفی ۱۱- فرالدین خال ۱۵- میرالدین عسر- ۱۱- ابوالمعین النسفی ۱۱- فرالدین خال ۱۵- میرالدین عسر- ۱۷- صاحب ابداید ال

جا مع صغیر کو محدین ساعدا و رعیسی بنابان نے امام محد سے دایت کیا ہے اس کتاب کی تبویب قامنی الوطام محدین محدالد اوسی سے کیا ہے ہنددستان ایس مولانا عبدالتی نریجی محل کے ماشر کھیا تے مسم ہوائی

مع کب بی با عدنه کیطرع ہے گراس میں سائی زا دہ ہی اس کا بسی اہام صاحب کے اقوال کے علاوہ اہم ابو یوسف اورام زفر کے اقوال بی موجود ہیں ہرسئل کی دلی بی موجود ہے بعد کے قباء نے امول ند کے سائل اس سے افذ کے بین اس کل ب کر فراح بھی بہت ہیں ختا ہے۔ ا۔ قاضی ابو خاردم اس الایام علی القی ، سا۔ اہم ابو کر بنی سم سینے ہو کر رازی جھامی ۵ ساور براند تروائی اس ابرانالیت سر قباری ہے۔ الا مام المسعودی ۸ سام ابوالفقل کو انی ۹ سے افنی ابو دیوالد ہوسی ۱۰ سام بران الدین ۱۱ شمس الا ترام میں موالی ۱۲ سام ابرودی ۱۵ سے مدر الاسے میں البرودی ۱۱ سے قاضی الارسانیدی ۱۲ سام المتانی ۱۸ سیسے الاسلام الموردی ۱۱ سے قاضی الارسانیدی ۱۲ سام المتانی ۱۸ سیسے الاسلام طاک الدین سیاری المنام طاک الدین سینے الاسلام طاک الدین سیاری ۱۲ سیسے الاسلام طاک الدین سیاری الدیمانیدی ۱۲ سیسے الدیمانیوں سیاری الدیمانیوں سیاری ۱۲ سیسے الدیمانیدی ۱۲ سیسے الدیمانیوں سیاری ۱۲ سیسے الدیمانیوں سیاری سیاری ۱۲ سیسے الدیمانیوں سیاری ۱۲ سیسے الدیمانیوں سیاری سیاری سیاری ۱۲ سیاری ۱۲ سیسے الدیمانیوں سیاری ۱۲ سیاری ۱۲ سیسے الدیمانیوں کا دیمانیوں سیاری ۱۲ سیاری ۱۲ سیاری ۱۲ سیاری ۱۲ سیاری الدیمانیوں سیاری ۱۲ سیاری 19- فغرالدین قامنی خال ۲۰- ۱۱م ظهرالدین ۲۱- جال الدین جسری ۲۲- مدرالاسلام مجدالدین ۲۳- الاام البیجابی کمه است که استحاک اس نے کها تعاکم اسی این میرکوفرد کرا کید نعرانی سیان موگیا تعا اس نے کہا تعاکم جب الاوں کے جو کا یہ حال ہے قوائر سے تو دائے سیانوں کے جو کا یہ حال ہے قوائر سے تو دائے سیانوں کے جو کا یہ حال ہے قوائر سے تو دائے سیانوں کے جو کا یہ حال ہے تو دائے سیانوں کے جو کا یہ حال ہے تو دائے سیانوں کے جو کا یہ حال ہے تو دائے سیانوں کے دیکا کیا حال ہوگا۔

m-nuned 1-

یہ ادام میرک سب سے بہا کا ب ہے اصل کے نام سے منہوں ہے اس میں ادام محد نے ایسے ہزاروں مسائل جی کئے ہیں جن کا اہم ماویے جواب ویا ہے اور وہ مسائل ہی ہم جی میں اہم ابو اوسف اور اہم محد نے اختلاف کیا ہے۔ اس کتاب میں اہم محد کی ہے ماورت ہے کہ پہلے آثار میران سے ماخو ذرسائل اورا مرمی ابوصیع اور ابن ابی لیلے کا اختلا

س- زیادات به

اس کتاب میں دومسائل ہیں جوجا مع صغیر ادر جا مع کبر میں در مع مونے سے رو مھئے ہتھے

٥- السيرالصغير :-

اس كتاب مي مكومت وسياست اورجاد كم ميائل بي حبب اس كتاب كوام اوزائ في في ديجيا توليندكيا اورطنز كلي كيا اوركب المراق كوسرت كيا واسطر - امام محد في جب به حله سناؤم كيم يوكود الى - المسيو المكرب كيد واسطر - امام محد في جب به حله سناؤم كيم يوكود الى - المسيو المكرب الد . -

یرکتاب ۱۲۰ اجزار پرمفتل ہے جب الم محداس کی تالیف سے فاری موئے تو فلین وقت اور الم اور الی نے اس کتاب کو مہت زیادہ لبند کیا۔ علامہ ابن القیم نے فرایا ہے کہ ہے الم محمد کی سے آفزی کتاب ہے زاعد موراث السیو الکہ پر سے کہ الم محمد کی فقر میں آفزی

#### اخرتمنيف صنعه همد كياب ب.

یکا بی زمب حضہ کی اصل بین جوتھی صدی کے آغاز میں الوالفض خدین احدمروزی المعروف سجا کم شہید نے کافی کے نام سے ایک کیا بنگھی حس میں کتب ظا ہزائروایتہ کے تمام مسائل جمع کر دیئے میں اام مرحسی نے اس کا کی سا جلدوں میں شرح مکمی جواب مبسوط کے نام سے مشہور ہے

حکتب نوادرات کہے علادہ امام محرکی دیجرکت نفر کو نوادرات کہے ہیں۔ اس میں کیسا نیات ، جرجا نیات ، ہارونیات ، الی، ام محسد توادر ابن کے علادہ صریف وفقہ میں حضرات صاحبین ک متعدد کتا ہیں مثلا کتاب الا ثار ، کتاب الح ، اختلاف ان صفیفروا بن ابی لیلے متعدد کتا ہیں مثلا کتاب الا ثار ، کتاب الح ، اختلاف ان صفیفروا بن ابی لیلے الروعی سیر الاوزاع ، کتاب الا ثارا مام ابو اوسف ، موطا امام محدد غیرو داخل ہیں ۔

اے الطرق الحکميم مسلال اس كتاب كولي نے سلم لونور سٹى عليك الم معالعم كلب يرعبارت اسى مطالعرك بإركارہ

بسيرالله الوّحين الرّحيم

باب

اجتها داورتقليد

### مآخذوحوالهجات

| ا زعلا مه ابن انبیرجذری       | جنع الغوائد    | -1    |
|-------------------------------|----------------|-------|
| ازملاجبون                     | أورالا نوار    | -1    |
| از علامه قاضی نارانشر بانی تی | تفسيرهم        | -"    |
| ازعلام الحطيب سناحر معرى      | فغرالا سلام    | س .   |
| ازامام ابن بهام               | فتخالقدير      | -0    |
| از حضرت شاه ولى الشروطوي      | عقدالجيد       | -4    |
| n n n. e e                    | حجة الثرابالغر | -6    |
| ازمولانا بدرعالم ميرهمى       | ترجان السنة    | -^    |
| هجنور .                       | سرونيه دين     | -9    |
| اعظم كده                      | معارف          | ~h    |
| ازمولاناآ زاد                 | ترجان الغرآن   | -11   |
| از علامرامن عابدت             | موالحتاد       | - 11" |
| ا زعلامه هوق تموی -           | اوشحة الجبيد   | #"    |

# اجتباد اورتقليت

اسلام میں اجتبا دکی ابتدایر انخفرت صلع کے وقت سے ہے اہدا اجتباد کی ابتدایر انخفرت صلع کے وقت سے ہے اہدا اجتباد کو اور خابور ابتدار کو اور خاب استران اور خود اکٹر انتاج مسلع اور حضرات صحافی کا اجتباد کرنا تابت میں اور خود اکٹر خاب مسلع اور حضرات صحافی کا اجتباد کرنا تابت میں اور خود انکو استران کی اور حضرات میں اور خود ایک میں اور خود انکو استران کی اور حضرات میں اور خود انکو استران کی اور حضرات میں اور حضرات میں اور حضرات میں اور خود ایک میں اور خود اور خود اور حضرات میں اور خود ا

ا- جناب رمول المترملع في حب حصرت معا ذبن جبل كرمن كاماً م مقرفر اكرم باتودر ما فت كيا است معاذ! تم كسطر ح فيصل كرو مح ومن كيا كتاب الشرا ومنت رسول المترملع سے اور معراج با دكر دل كا.

برمی اس میں ابی رائے

اجتهدنيهبرائي

سے اجتبا وکرونگا.

آب نے صفرت معاذبن جل کی تصویب فرمائی .اس واقعہ سے بر مجی نابت ہے کہ اجہا ڈکائی اسی وقت حاصل موتلہ سے جب کسی سے اس می اسی وقت حاصل موتلہ سے جب کسی سے اس می اسی وقت

ر جود مر ہوں ایک عورت خضمیہ قبیلے سے مان کھی می وہ آنحفرت ملم کی خدمت میں حافز ہوتی ایک محدمت میں حافز ہوتی اور اس کے اور اس کے اور اس کے فرمن موکیا تکنی وہ اس کی اور اس کی طرف سے جو کیا تکنی وہ اس کی طرف سے جو برل کر گادر نہیں کیا میں اس کی طرف سے جو برل کر سے برل کر سے برل کر سے اور اس کی اور شاوفر ایا ہے۔

تبراکیاخیال ہے اگر تیرے باپ پرکسی کا قرض موادر آواس کوارا اس ایت لوکان علے ابیاث دین فقضیت اماکات

يجزمك نقالت بلانقال بردے وكيا ترى ادائلى كانى 

احت بالقضاء الحديث فرايا التركا ترض بطراتي اولي

اس واقعہ س صورملعم نے ج کوحقوق الیہ سر فیاس کیا ہے سر- ایک دفعه حصرت عبدالترین مسعود روز سے دریافت کیا گیا ، ایک عور كانكاح ايك شخص سے بلامبر كے موكيا اور تبل دخول اس كے شوسر كا انتقال بوگیا کیااس عورت کے لئے مہرہے ؟ حضرت ابن معود نے ایک ماہ کے بدارشا وفرمايا ،-

لهامهومثلها ان تعریحات اونصوس سے نابت ہے کہ اجتباد دین میں امر مدست نہیں ہے حصرات محامر رخ الفرادی اوراجماعی طور برمسائل کوس کرتے رہے تھے گریم اسی وقت موتا تعاجب کوئی آیت یا صدیث سے مسلم کاجوا نددا جاسک ہوسی نصوص فرعہ موجود مزہوں تب نصوص فرعیہ کی علت کے تحت جواب وما ما تا متعالى المع الم كو صنعيد قياس ما اجتماد كيّع بي إ العباس في اللغة المقلاس تياس لغت بي انداز م كوكيت وفى المشوع تقل والفوع مي اور شراعيت عي فرع كوامل بالاصل في المحلود العلم الم الرادم كوطت براندازه كمن كو كيت إلى -

الم ماحب كا اسم ما ما ميري مسلك بيد وه حى الامكان مومث اور آ فارمحار را كونظرانداز نبس كرتے ، ارفاد فراتے بى ١-ا توكوا قولى بخبر رسول الله مراقل مراقل مديث رسول الدرا فارحافي

له جع العواكد كله فوالافار

مے مقابر میں ترک کرود اوران صلعم وقول المعمامة ونقل ے رہی معول سے مبعدت ان المادم والمارية مي بولوده مرا ذمب ب فهرمذهبىك خانج التهادي مسائل مي قول ملى قياس مح مقالم مي مقام ب امام صاحب کا ارشا دہے کرسی اہم معاجم سمس موسک عکراس کوشکوہ نبوت سے مائشنی ماصل موگی جسے نبدین ارتم كاائ ام ولدك ما ته أ وهار غلام بحيث الدمرت عائشورم كاس يع كوناجائز قراردينا، جعركم كاذان فالأحب كوحفزت عثان وفا فيرم كيا وغيرويني مسلك امام بالك كالبيح اورامام تافتى صاحب كالمي مسلك ت رم بي ب حند مي سے مرف علام کرجي نے اتلات کياہے۔ الحاصل اجتها دكا اسلام في وروازه بندنيس كيا بكراس في اجتها دكى اجازت دی ہے۔ الاس کے لئے کے عوالط مقرر کردئے میں کون اجہا درسکتا ہے و ادر کس وقت اجماد کرنام استے۔ان چیزوں کوم ان وسطورس بان اے می عجیب بات ہے کہ آے مغرب زہ طبقہ اور کھ آزاد روش حفزات محنز دیک تقلیدا یک رتزین عیب شار کیاجا آ ہے، حال کے تقلید سرا کے سے ساتھ سا بری طرب می ہول ہے م د مجة بن كرم صوار ساك ادر محوم حاكم كالعليد كرتاب الرسي سام

کے اور سدائش ہے معان کے ذیدگی اٹھاکر دیکھ کی جائے آوکوئی فراقلید سے خالی دکھائی خدارگا مرآ دی جرا و قبرا یا رغبتہ اس کوا ختیار کئے ہوئے ہے مصوم ہے ہی اس سے خالی نہیں اور جواعراض کرتے ہیں وہ بھی اس سے پاک نہیں ہور معلوم کویں اس کے خالف جی ا

الع طري ميلا ١٦ كا نفرال المودم ع

البلغ كرتابيه ؟

م مرسی و محصة اورسینے رہے ہیں کہ مسی کمبی ملک کے متلف وال سے ساواری آئی میں کہ تحدید ہونا جا سئے اسسام سے توانین میں لیک بدا كرنى جاست سم اس كا مطلب سمعة سے ماصر بيس كه دين من تى داور ليك كاكيامطلب مي اسسام مي حب قد توالين بي ادرم شعبري حس تدر رخصت ہے وہ شارع علیال ام کی تقرر کردہ ہے اب مزید لیک سے مراد کیاہے بی تجدید نہیں تبدیل ہے اوراس کائی کسی کونہیں ہے اور سےدین كاخشا وكوں كوائے مطابق بنانا ہے . لوگوں ادر حالات كے مطابق بنيا نہیں ہے اگرا سا ہوجائے قریمروین نوگوں کی خواہشات کا مبوعہ وجائے گا يرايك بات مى جوس كردى در مناظره يا حطا نامقصود بنس المسذاد وسرى طرف رحوع كياجا كاست جناب رسول الأرصلي السرعليه وسلم ى موج دى مي وسيان آب ى دريا نت كياكرتے ميكن آ ب يح بعد مل مساكل اورجابات كامرض حضرات محارض من جومحال جهاف بهو ني ده ومي لا مرح يا مقبرا بن كيا. ان محد تابسن لا وقت آيا جانج الام الوصنيف في من كود من المقام من المم مالك مدينه منوره من الما ہوئے،ان کے بعد دیجر محتدین بدا ہوئے شا سے میں اہم شاخی میں نمره من (الم شافى الم الووسف اورالم محد عشا كرديس ) الغذا وسيدا

ہوئے۔ اوران مے بعدامام اختر موسے . بیرجاروں حضرات وہ بس کرجن کاسلک استك زنده بي ان بي جارول كيمسل حقيرام عبو حكاب ال حفرات كاطراق كاروم معاجوان سے سي حفرات كا تصاعوام الناك مں جھی جس کا معتقد تھا اس کے مجتدات بڑال کر تا تھا لیکن سنج کے لیسد لوگون من مرائع نفس كاغليموا. مرايك آزادتها نرمي اورمهولت كويس ند كرتاتها مي حال عدالتول من تها ايك عدالت من الك يي معالم من كه فیصلہ ہے تو دومری عالمت میں اس معاملہ میں خلاف برقامتما لہذا سن کے قرب د جوار من اس آندادروشی کوخم کیا گیا اوراس براجا ع بوگ که ایس اربعه كمن سے وحس كامعتقد ہے اسى كے مجتبدات يوسس كرے انعقد الاجها عظمه منى اللي الله الماع يوكياكا مرابع العمل بالدراها لمخالفة ك نرسك علاده كي سك من الاست الحريبة له يكل كا عاد حافظ ابن مجر کی نے میں مرایا ہے کہ موجودہ زبار میں اسمارلعبہ کے علاد اکسی مسلک برعمل مذکیا جائے مضربت شاہ دلی التی محدث دمہوی تحریر فرماتے ہیں ہ۔ جان ليناميا سي كدان دابيب كراحتهادي أيك ظيم الشان صلحت ادران کے جوڑنے میں ایک طابعادہ ہم اس کودلائی سے تابت کرس کے امت نے الفاق كياہے كم ده موفت فواقت مي سلف براعماد كريك جاني البين في الدين مرادر بع العين في البين مر ادراس طرح مرطبة كے علاز لے اسے سے سلول فراع المياب

اورعقلاس كيحسين بردال بعداس سي كم خرييت بقل اوراستناط

اله منتع القدير.

سے معلوم ہوئی ہے اور نعم ل بغیراں کے قائم نہیں رہ کتی کہ سرطفہ لك است ببلول سے اتعالى كے ساتھ ليتا رہے اوراستنا طاس مجی خامیب متقدمین کاعلم حزوری سے تاکہ ال سے اتوال سے ا مرمک کرا جاع مر و درسے اور می مرددی سے کہ مذاب متعان یرایاتول من کرے اوراس استغباط میں گذمشتہ لوگوں ک مدد لے کیو یح تمام فوال مثلاً صرف نحو طب شعر اس محری برصی گیری اورد محریزی کسی کوان میں سے نب اس وقت تک ندا یاجب مک ابرنن کے ساتھ عربان اس کے علازہ نادرو بعيدس السامي نباس موا . اگرم عقلاً مكن م جبسلف کے اقوال برا عاد کرنامتعین سے ادر مروری ہے كران كے وہ اقوال جن يواع الركا كيل بے سندم سے موى باب يامشهوركابول عي مردن موجدي ينزيهي عزدري سعكمان ا توال کوز بر بحث لا ما می کیا بوکہ اس کے ممثلات کے را نے کو سان كرديا ميا موادر معنى مواتع مي عوم كالخصيص او معلق ك قسدکی تی مو -

اس کے بعد صرات شاہ صاحب فرما ہے ہیں ا۔
انوی دافول میں مذاہب اربعہ کے سواکوئی ایسا مہب ہیں۔
بال بمشکل خرب المعمد اور زیدیہ کو کہاجا سکتا ہے گروہ می الله بدعت ہیں اوران کے اقال براہ عاد جائز ہیں
اہل بدعت ہیں اوران کے اقال براہ عاد جائز ہیں
امر کا اشاع کرو، اور چ تک سے خربا ہے سوا داعظم مربی جا سوا کہ اشاع کو و اور چ تک سے خرب ان جارے علاوہ معقود
مور کے بی قوان مزام ب کا اشاع سوا داعظم کا اساع اور
ان سے اہر لکان سواد اعظم سے بامر کلتا ہے کہ ا

رت شاه صاحب نے جمہ الترالبالذمیں تحریرفر مایا ہے ا-تام امت محدر بااس کے معتد برحنوات کا اس بران کے تک اجاع را ہے کہ ان خامیب اربعہ مقدم کی تعلید درست سے اوراس میں بست ہے مصالع میں خصوصا اس زمانہ میں توکوں کی متنیں سبت فامر مولین اور رک دیے میں موائے نعنیا فی سرایت کر گئی ہے اور مخعى ابى رائے برنا زا ل ہے مرا ابن حرم كا قول كر تقليد حرام بے علط ہے کے اس زمار میں اجہا د کا دعو نے مدعىالاجتهادفىمذأ كرنے والا مردودہے -العهدمردودكه فرضكم اس يرسب كالفاق ب كرتطيد كے علاوہ جارہ كار نہيں ہے اور ر بات سامة من طے مالی تعی الکن کے حضرات السے بھی موے جنہوں نے تقلد کے سلاوہ کو اتار کھینکا اور آزادروشی کی جلنے مشروع کروی۔ المالية مين ابن حزم بيدا موت بسيفي تمع تهر معرفوس واؤد ظاہری کے مقلد ہوگئے و لیے بیت بڑے محدث اور عالم می عود علم نے الحقلدي الرفكال ديا الإخودمان عسك بن من الروائم محمدين كام عن المسركا ادن لين معرا درمغرق وسط مح مالك بيها ورازا و روش حفرات م ودمیان ان کی مقبولیت کرے رہی ہے کیو بھی میائم مرسخت مقد کرتے ہیں ادربی چران کی کے مزاح کے مطابق ہے ادراس برختی ہوتی ہے بورے له ترجان السنة مالان ا عه روالمثاركة ترجان السنة سه ادشحة الجد

ابن خلکان تکمتاہے:۔

اسلام میں جا نصب بوسعت کی موارا درابن حزم کی سی تیز زبا ف كى كو حامل نيس بونى له میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو مفن آزاد رفتی کی دھ سے ابن حزم کے

بارے می صرورت سے زیادہ توش فنی ہے حالا تک خودا من حرم کی اینے الے

میں بروائے ہے :-

عي ايك إوشدند بالمواحس كى وم سے ميرى الحال بيت مرح کی حمی اسلنے میرے مزان مین تنگی، تیزی، ماطلاتی معلولز پراہوگئ ۔ جب میں سلی زندگی بدل خلتی واشده عجب رعور کرتا بول تو محتوب موتاب كرميها طان دعاوات كس قدر تبديل بوسك اورماني

ولقداصابتى علة شديد على ربوفي الطحال شديلًا ولدد الشاعلامنيق لغلق وقلة الصبر والتؤت اسرأ حاسبت نفسى فيده فانكوت من مفارقتی لطیعی اے

الى لمبعث سيكس شددود بوكما بول. اس برایک لطیفه معلوم مور ما نظاب کثیر تیجیتے جی کاب حزم اپنی جلالت قدر کے باوجودا مام تریزی میسی خص سے بالک ناآ سنا میں۔ جب ان کے سامنے امام تر فری کا تذکرہ ہوا تو کہتے کے وہ کون ہی جاک مو ول تنعی میں مانع مانطوری نے اس بر گرفت کی عرف کرست کے كاحاع كوابن من في المال كرف ك كوستيس كالكن موصف بالأ نابت دمولی

له ترجان السنة مسكا "كله اينام هي ايسنا

امام المناهمية ابن حزم كے لدانہيں كے نفش قدم بر جلنوا بے عالم بن اور دنیا برا ن کی علیت کاسکر جا بواسے خصوصاً معروعرب وال كات دائ ہے اورم مى ان كى على بندلول مے سامنے سر محول من ان كا اخلاص اوران كي خرات جس تدريب وه سستائش سے بالاتريس يكن ابن بطوط نے ان کی بہت زیادہ مدح سرائی کرنے کے بادجود تحقہ المظار میں انکھدیاہے الدان في عقل مشيئاً مران كاعلى مي كوي ير علام صلاح الدين خليل في تحرير فرما ياسي علمة متسع حدث الى ابن يمير كاعلم بهت وسيم بيكن الغاية وعقله ناقعى الع عن الصي علام زرقانی نے شرح مواسب می محرم فرما یا ہے و۔ علمه اكبومن عقله ك ان كاعم ان كاعلى على عراب اورعل كاكمال يهب كدوه علم كے تابع رہے لكن الرعق كو ازاد حوروما حا ترميرادى داوانى كى مزل س داخل موجاما ہے۔ علام ابن تمر کے بعدان کے شاگر درست پدا بن تیم نے بی ای آزاد ردش کواختیار کیا ان سے معلق مانظوری نے بیان فرمایا ہے ،-لكندم عب برائد و ابن تم خودب ند ا ورس في ناا نضانی اوراحسان فراموشی موکی گدان کے تبحر علمی ادر صربات کی کااعترات له ادنحر که العنّا که العناسمه العنا

نه کیاجائے ان کی تصانیف سے بہت فائدہ میونجاہے ا دراس میں ہی گئے۔ نہیں ہے کہ ہے آزا وا مذرا ہے رکھتے ہی اوراس کا تعسلی اس ز انے اور ماحول سے ہے اس وقت کے تاری حالات ص تدرا بڑتھ الیے حالات میں عام طورسے آدمی ایسائی موجا تاہے۔ ان کے بعدبارموں صدی مجری کا زمانا یا تو الم احد کے مقادمین سکین سب معاملات میں نہیں ال کامی مخالفت وست بن السع ي علامه ابن تميه اورعل مه ابن تيم كيمي بهت معتقد ب يكن تهيس كهير الس يرتعي قائم نهيس ريت ان كي وفات المنظارة عي سوني غلط اجتهاد کی بنارمرانبول نے حماری سرزمین برجو کارنامهانجام دیا اوران کی تقلد اس مجاز اس آن کی جو کومور اسے مهاس کوعلی اوراسلای تقط نظر سے محمن قرار نہیں دیے سکتے سکھ اور سے بعد آزاد روشی کی وہار نجدسے میل کر مبدوستان عمی ہی ہی جس نے ایک خاص طبقہ کو حتم دما ستان آزاد مور نے مے بعد سال کی ارام سے ایک دستور بنایا ہے کہ وہ ملک میں ایک فل کوٹ نافٹ ذکرے کی محاری حالی وہ ایک میں سال کے وزیر قالون دیا اس کا علائی اوراس کے لوسان کا میں ما خوشا ، اول نے حکومت سے سفارش کی کروہ م مرسئل لارکا مائرہ يدے لئے ايك منى بالے وسلم برس الرس ترم كرے جو كالمالا میں محمظ کرم جاگلے کے المان بال میں کہا،۔ فترين عقل بس سے كرمسلم يوسنولاء اثنا مقدي اورمال احرام ہے کہ اس میں مرکز ترم و تبدی ناک ملے سے اور اللاء مراج تبديلان سامي انعات كالقطر نظر سيون ان كومل میں لانے کے لئے ہودستانی پارلینٹ تجدی کرخ بانٹیار ہے کے

رائم الحروف نے جیا گری کے اس فران کاجواب ۱۱ رصوری کرائی کے دریتہ کے دریتہ کے دریتہ کے دریتہ کے دریتہ کے دریتہ کو اس کو اس کا کیا انجام موالہ آئ وہ معدم موجکے ہیں جو بھی دیا ہے دیا ہے کا دہ صفرہ میں دین محری پر ہاتھ ڈالے گا یا جو می طب کو نقصان ہونجا نے گا دہ صفرہ میں دین محری پر ہاتھ ڈالے گا یا جو می طب کو نقصان ہونجا نے گا دہ صفرہ میں دین محری پر ہاتھ ڈالے گا یا جو می طب کو نقصان ہونجا نے گا دہ صفرہ میں دین محری پر ہاتھ ڈالے گا یا جو می طب کو نقصان ہونجا نے گا دہ صفرہ میں سے ذاب سے ساتھ مٹا دیا جائے گا

اس کے علاوہ ہددستان میں مرکاری مسلان اور وہ لوگ جوا مرکمہ اور اور کی دورے کرا نے ہیں اور بہت سے جدید علارا وری دی اور برت کے دورے کرا نے ہیں اور بہت سے جدید علارا وری دی کے بروانے ہیں اسی چزکے دائی ہیں کہ اجتہا ڈکا دروازہ بند مہیں ہونا جاسے ادر مرز دی کو اس کا اختیار دینا جاسے الیت خضرات کی خدمت میں م حصرت مولانا ابوال کلام آزادا ورڈ اکٹر مصنف اصد زرقام صری کا

ارمادس رحم المعرف المعرب الغرادي اجتمادي فرودت في منكن اب

میں جن با تول کے اندائے کی بناء براحتماد کا دروازہ نقبائے ذاہب نے بندکر دیا تھا دہ اب بالک متیقن اور تطبی بن گیلہے ۔ دین سے سودا بازی کرنے والوں کی تعدا دمعتربہ ہے اور ان میں سے کم ادم تقریر دی تو میں طالے صابحین اور اتفیا سے بڑھ کر ہیں ۔ جا سا از ہرکے فضلا مرنے السی کیا میں اور فتا و اسٹ نے کئے میں جن سے صلیم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا قلم دشمان اسلام کے ہاتھوں کر دی مکد دیا ہے اور وہ اسلام کی بنیا دیں اس طرح فرصا دیست میں کرمی مرک و کو الله علی بنیا دیں اس طرح فرصا دیست میں کرمی موسک ہے ۔ ومنافق اور سازشی مے کو گول کا دین سے کیا تعلق میں ہوتا ہے ۔ ومنافق اور سازشی مے کے لوگ ہیں جو اجتمال اور سازشی مے کے لوگ ہیں جو اجتمال دیں اس میں دین کھا تعدیم کا میں اور سازشی میں دین کھا تعدیم کے اور دیت کئی کے بردے میں دین کھا تعدیم کا

F F

اور خان کرد ہے ہیں اوراس سازش اور خامت کا ان کو الماوم اور خاص کو اور خوالی احداث کا دیوی کی مان کی اور خوالی احداث کا دیوی کی منافع حاصل کرد ہے ہیں ہے منافع حاصل کرد ہے ہیں ہے

حصرت والما اراو کا ارتباد ارعیان اجتماد ونظر نے رطوعت افتیار کیا ہے کہ زمانہ حال کے اصول عم وترتی قرآن سے نابت کئے جات کے جات کو باقران مرف اس لئے از اور وسلیں نے بخرکسی مواجہ کہ جو جات کو مرتبکس اور نہوٹن یا ڈارون اور وسلیں نے بخرکسی الہامی کا ب کے فلسفیا نا اندیشوں سے دریافت کرلی ہے اسے چندہ دی الہامی کا ب کے فلسفیا نا اندیشوں سے دریافت کرلی ہے اسے چندہ دی المحربی وہ دیا اور کھری وہ دیا اور کھری وہ دیا اور کھری دو دیا اور کھری دو کے اور کھری دو دیا اور کھری دو کھری دو کہ کے معمر پر ابول اور کی کھری سے کے معمر میں فرائیں ۔ یقینا دو این افسیری میں میں کے معمر میں فرائیں ۔ یقینا دو این افسیری میں کے معمر میں فرائیں ۔ یقینا دو این افسیری میں کے معمر میں فرائیں ۔ یقینا دو این افسیری میں کے معمر کیا ہو کہ کھری اللہ کے ہے گاہ

وبتورابلاي

## ما خدومواله جات

| ١٤- مينه مرسينها خبار مجنور            | ازامام ابن عام     | مع القدير     | -1   |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|------|
| ١٨ - كمتوبات ارتضيخ الاسلام            | ازعلام علاد الدي   | ورمختاد       | -1   |
| 19- إسلام كالقصالي ازما بر لمت مولانا. | ازعلامهوارمي       | وارى          | -1"  |
| تنظيام حفظ الرحمن                      | ر ادابوامس مری     | احكام ملطاني  | -14  |
| ٢٠ - اقترالسالك ازشيخ الحديث           | اد علامه ابن عابين |               | -0   |
| مولانا زكرياصاحب                       | ازعلامه كمال الدين | بداي          | -4   |
| الا- تنسيق ازعلام نبيلي                | ازشاه ولماايشر     | عقرالجد       | -4   |
| بالأرعبة الطلافبالغر أزشاه ولى انشر    | از علام حصفی       | ميزاام عظم    | - A  |
| ۱۲- ورفاقراف ازاام ترفری               | 7-7                | عالمكري- و    | -4   |
| مهم البنايه ازعلامهني                  | *                  | بواسرالمحب    | -1-  |
| ٢٥ عورت اسلامي ازمولانا جلالكين        |                    | عقودالجوام    | -11  |
| معاضرے میں عمری                        | ي ا زعلامه الم     | ميريطلعاد     | -11' |
| ١١٥ العناير ازعلام الملك لايناها       | لأتر اراس محم      | الاشباه والنع | -il* |
| الاتراكاب أيح ازالم محر                | ازعلىانىكا         | فجع الانهر    | -11" |
| ٢٨- البدائع ازعلام كاشاني              | د ازعلامشغی        | شرح عقاما     | -10  |
| ١٥- نقراكبر ازلاعلى قارى               | اعی. ازام الولوسف  | ردعلى مرالاوز | 1-14 |
|                                        |                    |               |      |

### مسيانيات

وستوراسلای یا نقطفی کی سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اتوام عالم کے مزاح کی رہاہت موجودہے۔ حالات اورضروریات کی وجے انسانى زندكيول مي جونشيب وفرازميدا موسق ربيتم ان كايورب طوس خیال رکھاگیاہے یہ بات دوسے الحم کے نقر میں بہت کم نظرائے گی۔ یہی وجرس كمعنى فقرعف ونباك بشرا بادى امسلك راماورب المنفية فيلة المومنيناء كل الولاي النفيري بي وم درامل اس کی ہے کہ جودستور تطری مزوریات اورتقامنوں سے جديم آئنگ موجا تا سے رسى دنيا ميں الله موتا ہے اور باتى رہاہے اس وللمسان الفاظ مي اس طرح كبر يعية فطرى تقاصف الدخروريات جب مدّن دستورکی شکل میں آجا تے ہیں وہی ومیریا موتے میں جناب رسول الشر ملے الشرطلير ملے ارشادفرايا ١-انتاالوك يُوكُن عَلَى الْفِيلُوق بيونطرت الاى بريدا مواب كَابْوَاهُ يُحَدِّودات الْمُنْعِبِكُنْ الله الدين الس كوميورى نعانی موسی بنادیے میں۔ اسلام کے سواکسی میں ذہب کواختیار کرنے ماکوئی سا طراف زندگی اختیار کرنے کے بئے دقوع تعلی علی المععول کی مزورت ہے۔ اسلام تعلیانی ے جوفاعل سے خود بخودصاد رہو تاہے لہت ملکہ اس کوفظرۃ اصلیہ سے نہ بٹا یا جائے ہی وم سے کہ دنیا کے مبتیر خلاب موجودہ سائیسی ادنعت ار له مرقاه ملا ع

بمقرر يكي بي وه بياي ١-عادل، إكبياز، عالم إنسنة ان يكون علي عفيضًاعالمًا بالمينة وبطري من كان ابن سربيل ماكولك نعول عبلهمن القضاة له اوطراق كارے واقعن وك اس کے ساتھ اجتہاد کا بھی اضافہ ہے کیوٹھ فعم ناقص کی صورت میں اولًا توصيلهمكن بي ميس إوراكر بوكا توغلط موكا . ان يكون من اهل لاعتماله اورائي اجتبار على مو حنفيدن ماكم فرعى كم متعلق حركه ارشاد فرايا ب ده كتاب وسنت س ستنبطي الترتبارك وتعالة في اين كتاب مي ارشا دفرا إس فاحکوبین ابناس بالحق اوگوں کے درسان انعاف کے ولا تنتبع العدى - دالاكن ساته فيعل كروا درايي فواستا ک بردی مذکرد. اس الرح جهاب در بول الشرك وللرعليدو الم يرجب حضرت معا ذبي ب كومن كا قاصى بقردكيا توان عصوبها فت كياتها رسانسعلون كى كيا فوعيت مرقی انبول نے التوتیب جواب دیا کہ پسلے محلب الشر بھے منت دیول الشر ادر مرای صوارد در اصطرار نامی ... خنی فقامی کتاب القامی کے نام سے قبل ایک موضوع بسے حہیں تغصيلى طوريران تمام جزول كالذكره كالحبابيه اور خاكم تنزي كم تعلق تمام حقوق و شرا لط الغررى وبرخاطى كے تام قاعدسے ذكر كر وصف كئے ہى كرم نے ماكم فرى كے صرف ايك وصف اجتباد ولاليد كے معلق منصرا سطور بالقرمي ومن محاسم اس ي وجرافيارا ح ك محالات اور له ع القديم على مح جود المعلاع من الدارك فتارى قربال كورث ك

نظائر سے تعبر کیاجا سکتاہے ۔ سما نے القدیر شکا نہ ۳

ا وگوں کو تجدید و تدوین نقر کی طرف میلان اور رغبت ہے اس لئے میری رائے س برجث الم صاحب كى سيرت وسوائح مين ايك اصافر نهس بك ایک فزورت ہے حس کو پیش کیا جا جا ہے و ا ما م شرعی یا ۱۱م وقت کے لئے اجتمادی می شرط ہے اجهاد چوبکه ایک ست بری دمه داری اور اور سے دین کی عارت كے بقاد تحفظ اور انسانوں كى زندگيوں كے اضطراب وسكون كاتعلق اس سے والب ترہے اس لئے علیائے احمت نے کتاب وسنت اورائم محبّدین ك صفات اورخعوميات برنظر كرف كعبدان شرائط كومقرر فرما إس مجتبدك لئ ضرطب كرده سلاد عاقل إلغ موادر فعيلنفس لین شدیدالفیم سود ادنت عربسه کا مام را درطوم قرآ نبرمیها دی جو احادیث کے تمن وسسندناسخ دخسوخ اصطربی تیاس کا عالم ہولے اصطلاحی اعتبارے عالم بالکتاب سے مراودہ نہیں جن برتفزت مولانا الوالكام آزادا درجناب معطف احدزرقا محرى نے تنقدفر ان سے ملكمرادم ہے کہ جرک بالٹرے متعلق تمام طرق اجہا وسے واقعت سولین عام اضاص عبل مفتر مول محكم اعتشار اشارة النص ولالة النص اقتضارالنص امر نبی احدوث مبانی اوران کے علاوہ علائے متقدمین کے مسلک برکافی عبور ركمتام وتاكدان كے وجوبات فاسدہ يا دج بات ترجيحراس سے يوشيده نهول عالم بالحدث سعمرا وحديث سيمتعلق معتف علوم بس خواه ازتسم موں یا از شم من سب سے بوری طرح وا تضیت سر ملکران جیزول می مہارت حاصل موا در امت دحدیث اورا ترصحانی کے معنی انوب اور فرعی سے اور ک له دوالمستار كمثنان م

مجتبدا يساجا حب صديث بوكه اس كوفق يمي آثا بو تأكر آثار كيمنى دريانت كريك اوراليا حاحب نعة بوكه اس كوحديث کاسی علم ہوتا کہ منصوص علیہ کی موجودگی میں تیاس سے سے نہ ہوے اور کہا گیاہے کہ صاحب نظر اور بھیرت می ہو تاکراش ك دريد لوگول كى عادات سے باخرر سے محيد محمدت سے احکابات عارات انسانیهی *پرخخای*س ک ان تام شرا لكط كے ساتھ سب سے زیارہ اہم شرط تقویٰ ہے كيونكم يردين كامعامله ب موا محلفس كالجها دمي دخل زمونا جاسية درمه معراس دين صنيف كاحشر بمى دى بوسكتا ہے جوا رمان سابقه كا بواس اورای کی شکاست واکر مصطفے احد زرقار نے کی ہے لے مزوری ہے وہ قرآن ومو ص قدراحكام بي تعلق مي جانتا بو- نيزا جائ كيموا تع، تياسيم كى شراكط المقدمات كى ميم ترتيب، علوم عربيرسے وا تعف موا علاوه برآل نائے ومنسوخ اور را وبوں کے حالات سے سی با خبر میں ہے وی شرائط میں روات فراتے ہی کرمناب رسول السلام فرارت وفراباء الوذر إحكومت ايك المانت بع اورده قيامت دن ایک رموانی معاور شرمندگی ہے گراس شخص کے لیے حس نے ابارت اور حكوست كاحت ا واكيا ا ورجود مروارى اس يرتمى اس سيسكد في مال ك اورا یک روایت این صرت الوزر روز سے اول مروی ہے کہ آنے

له بدار آخری کاب لقاض که عقد الجدمت

فرایاکہ امارت تیا مت سے دن ایک ذامت ہے اورفرمساری ہے گرحب ہے اس كاحق ا داكيا اورجوذمه دارى اس برهى اس كوا داكيا، فرايا الصالودر! ايساموتاي كما ل ب ك امام الوصنيف خرير روايت لقل فرماني سے اس سے ايک حاكم كے . فرلف كركسقدروا صح الفاظ مي روشني يردس بيء غالبًا اسى وجرس أمام صاحب نے حکومت کی کرسی کو تبول نہیں کمیا تھا اور اسی دھ سے آپنے وصيت فرائي تھى كرا نے علم كو حكومت كى وليت سے محفوظ ركھنا اليكن السوس كية ح كل يوكوں نے حكومت كو كارطفال نہ بنار كھاہمے ہى وجہدے كرفسا واست الاسس قائم ہے اوراوگوں کے خون کی ارزائی ہے ا مام الوصنيف نے ايک صديث ميں روايت كيا ہے كہ فيا مت كے دان في الشرعليم وسلم نے كر قيا مت كے دان تام انسانون مي منترمين المم عادل بوگا-دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ قاضی تین قسم سے میں دوان میں دورخی ہیں بین وہ فاضی جونیصلے دتا ہے توگوں میں بغیرعلم کتاب وسنت کے ا درایک کو دوسرے کا مال ناحق کھیلا تاہے اور وہ قامنی جوا ہے علم کولیتی ڑال دیتا ہے اور ناحی نیصلے دیتا ہے تو یہ سردوتسم کے قاضی دورخی ہی تیسرا وہ قاصی جونیصلے دیتا ہے کتاب اسٹرکی روسے تودہ جنتی ہے کله الليتول اورزميول كوحور عايتين اسلامي حكومت کھے میں مامیل میں وہ ان کواپنی مکومت میں ہی

مامل نہیں موتمیں ۔ شراب ورسور حوسلانوں کے نزدیک مکروہ اور معوض ترین است یارمی سے میں الین اگر کوئی مسلان ایسے ذمی مجانی کی ن چیزوں کو تلف کردے تو حاتم اس پر حرمانہ قائم کردے گااور مالک کو له سندام اللم كاب الاحكام عن ايضا

اس کا ڈنڈ دلوائے گا۔

من اتلف خبرًّا أُوخَارُمِرًّا لذهي يجب الضمان عل متلفها سواءكانت متلفنا مسلما اوذميًا غيران المتلف ان كان ذميايجب عتليه قيمة الخدرك

الركسى في شراب ياسورك تلعنكردما تواكريه حزس كمسي ذی کی تھیں تو تلعث کر تنوا سے مران كاتاوان داجب بوكار عام اس سے کردہ سمان موا ذی مو فرق بس ا تناہے کہ دی موقومتراب ك تادان مي تراب

می واجب موگی ا ورمسلان براس کی قمیت داجب موگ

یر ہے اقلت فوازی و حکومت بھی اسلامی اکٹرست بھی مسلمان اور تلف می ان چیزوں کو کیا گیا ہے جن میں مزاح انسانی کے خلاف انزات موجود مين سكين سي محكم وه عيرمسلم أقليت ( ذمي ) كى ملك مي اس ليخ ال كو صالع نہیں مونے دیا جائے گا۔ آن کے جبوری دور حکومت میں قومی م آسکی یا جزباتی ہم آ سکی کے میش نظر اقلیتوں کو تربان ہوجانے کا حکم دیے ہیں۔ یہ بنی مارے لیٹر اورقائرین گرام جوجہو ریت کے معیمرت اس قدر صائعة بي كم الركك بي كسى خاص فرقط كوكي كليف ياشكايت ہے تواس کو تنہا آوار مبد کرنے ماحق نہیں سے ملکرددسرے تام فرقوں کو ساتھ الاكرمطالبكرنا جاہئے أكر اسانس كياگيا توفرقر رستى ہے حالانك کسی ملک کی اقلیت رکعبی فرقر مرست موتی سے اور مز سے حقوق اور دنے شكايات كامطالبرزقريس تنهي سع - برايوس كامرتب عالمكرى سيرا ہے اس میں مدکورہ قانون کو اور زیارہ واضح الفاظ میں سان کیا گیاہے ،-واذا اتلف السلوخيس الركى سلان نے زى كى شراب ك مالمكيرى باب الغصب

یامور کانقعان کردیا تواسے
تاران دیا ہوگا ادراگر بیجری
کی مسلان کی تصین آونیں.
اس لئے کہ شراب توان کے
لئے الی ہے جیسے ہارے
لئے سرکہ احد خنزمر الیا ہے جیے
بارے لئے مرک احد خنزمر الیا ہے جیے
بارے لئے مرک احد خنزمر الیا ہے جیے
بارے لئے مرک احد خنزمر الیا ہے جیے

لذهى اوحنزير بإضمن فان اتلفه المسلم لمر يغمن المنمر لهم كالمغل لنا والمنتزير لهم كالمثاة لنا وتمن امرناان تتركهم وممايد ينون والسيف مرفوع لمه

بے کہ ہم انہیںان کے دین برحور دی ادر تلواران کے در سے اٹھالی کی ہے بيب غيرهم اقليت كم ساته اسلافي دستور كاسلوك كم اسلامي حکومت کی ذمہ داری میں آنے کے بعد ان کے دمن کی حفاظت کا بھی اعلان اوران کے مان ومال کی حفاظت کائجی انتظام کیا ؛ مندوستان می مسلم اقلیت کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہور ماہے ؟ جین اور روس میں ماجد كى يەحرى امرىكەس كالول يركوليول كى بايش ات كل كى تهذيب اورطرز حکومت کی عربان تصویرین میں اس کے ما دیجودا سامی نظام حکومت كوناقابل عل قرار دسا ايك صحكة فيزتصور يه اسلامی مکومت میں : ی یا نیمسلم اقلیت کے اموال کی صا ارى ا كمتعلق اوروم كياجاجكا بدان كى مان ك حفاظت ك متعلق جناب رول المترصل الدير ويسلم كابر ارشاد رحس كى بابندى حصرات خفيه بہت زیارہ کرتے ہیں) مرزورہے ان كم ما سي ازال مارى جاؤل ومائهم كد مائنا واموالهم

ادر مال كا طرح محرم بي-

عهدايه خري كاب النصب

۲۱۲

اس کےعلاوہ وستور علی اپنے پہال آیہ مبارکہ النفس بالنفس النفس النفس النفس

کواصول کلیہ کے طور ریا متاہے جنانجامام البحنيف فراست مي كه ذمى جب دارالاملام كالمبرى بن كيا قواس كى جان وما ل بالكل محفوظ موتك حالا يحد دومرے ائتر كے يہاں برب نہیں ہے ۔ ام شافعی صاحب فرماتے ہیں

لایقتل مسلو بجسوبی آے مسان قاتل کوغیرسلم دحربی، کے عرض تسل سي كيا جائيكا.

ا ام فخرالدین دازی نے مذکورہ صریت بریجت کرتے ہوئے حنی فقر سر التدال سے زیادہ تکتہ جینی کی ہے لین امام ابومنیفر نے ایت قرانیداورامات معری روفنی میں جو فیصل کیا ہے وہ زیادہ وقیع ہے۔ امام صاحب کی ایک

حعنورسلم نے ایک غیرسلم ذی او فرمایا این دمه داری کولوراکرنے والول است ذمه كولودا كمن

قرتل النبى صلے الله عليه ولم مسلمًا بمعاهد فقال انا كعوض المكملان وقل كوايا احق من ارفى بلامة كه

كانياده حق وارسول. اس کے علاوہ حصرت عمر رم اور حصرت عمان عنی رم کے دور خلافت میں ذمول کامعا ملحی یہ ہے کہ انہول نے مسلمانوں کے ساتھ خریک ہو کرابل فارس سے جنگ کی سے سعد بن دفاص رم کے لفکر میں ایرانوں سے رانے له داية المجيّد من ٢٥٠ كه مسندام اعظم مديث مناه سله عقود الحوام ما كا

کے لئے ہمت سے عیسائی ذعی تھے۔ ان می ولائل کی روشنی میں علامہ مشبل نے امام رازی کی بحثہ چینی برخوب بھرہ کیلہے لیکن ہم فرکے ساتھ اس طعنہ کو قبول کرتے ہیں ، بیست برانعان اور حق کی حکومت میں شاہ دگدا بمقبول ہر دود کا ایک ہر تبہے۔ بین یا سام کی بڑی نیاضی ہے کراس نے اپنی رعایا کو اپنے برابر مجااساتا کو اس انعان برناز ہو سکت ہے اوراگرام مرازی کو عاداً تی ہے تواہے فرصار رہ کاکیا قول اور کیا می معاصفرت می روز کا قول ہے وی کائو ہے بالم خور صحابہ رہ کاکیا قول اور کیا می معاصفرت می روز کا قول ہے وی کائو ہو بالم خور صحابہ رہ کاکیا قول اور کیا می معاصفرت می روز کا قول ہے وی کائو

وهیوں کے لئے سہولٹیں ا اہم صاحب نے ذمیوں کے لئے انہوں نے فیا ہے اس بر اسکا انہوں نے فیا اس بر اسکا انہوں نے فیا اس بالکل ان دہیں جس طرح مسلمان سے مال تجارت پر ذکرہ وصول کی جات ہے ایک طرح ذمیوں سے بھی گئیس وصول کیا جائے گا بھر اگر حربی وارا لاسلام میں مجارت کی بوت کے گا قواس کے ما تعربی دی سکوک کیا جائے گا جی ما تعربی دی سکوک کیا جائے گا جی ما تعربی دی ہو اور الاسلام میں ما تعد الله کا بر تا و کرتے ہیں تو جاری طرف سے فلم کا بر تا و کرتے ہیں تو جاری طرف سے فلم کا بر تا و کرتے ہیں تو جاری طرف میں اور ان کا کام ، ان کوا ہے حقوق جب ذی ایسے دی اس کی اور عقائد میں اور ان کا کام ، ان کوا ہے حقوق کی ما تی کو ایس کی اور عقائد میں اور ان کا کام ، ان کوا ہے حقوق کی ما تیں اور ان کا کام ، ان کوا ہے حقوق کا مقادم اپنے کا دو ما تیں کیا جائے گا ۔ باس آگر وہ جاری عدائوں کی طرف مرافق کر میں تھے قواس کا فیصلہ وست ور اسلامی کی تھی کی میں کیا جائے گا ۔

ان میں سے جو خص نقص عبد کرے یا دستورکو باتھ میں لے گاتوا سکو

دادالاسلام سے نکال دیاجائے گا ۱۱م صاحب نر التے ہیں اگر ذمی تضیر فور پر بناوت کا عزم مسکھتے ہوں یا فرقہ طرانہ ضاد مجاتے ہوں یا اپنی کوئی سے اس عظت ف کیل کردے ہوں تو وہ معرفہ دمہ سے خارج موجائیں کے اس کے علاوہ اگردہ کسی مسلمان کو کھڑی جب بنے کرس یا اسلمان کو کھڑی جب بنے کرس یا جاموی کری وان کو بخت ترین مزاتوری جاسستی ہے گرحفوق شہریت ہے محروم نبس كيا جاسكتا ذى چارمىينى تك بلاجزىيادرسال برتك جزيد دى ره كية بى ان دور کے درمیان اختلات ہے و میول سے غیرول کا دفاع مزوری ہے ان کو دا رالاسلام میں بی نی عبارت کا موار کا رفاع میروری ہے ان کو دا رالاسلام میں بی نی عبارت کا مول کی اجازت مرکی امارت میں بال دوا بی بران عبات کا مول کی مرمت اوران کی آباد کاری کرسیکتے ہیں ۔ عرضیک اسلای حکومت میں ذی ایک بالاستشبى كى طرح بى يى وجهد كراسلامى دورمكومت مى غرسلمكير تعدادس این حکومتوں سے متعل موکرمسلان ماکم کی رعایا بنے بر ای محری كرتے تھے اسلامی ریاست كی غیرسلم رعایا كے لئے الم ابوار معن لے حرت عرره كے حوالہ سے تين اصول ذكر فرائے ميں ا ـ جوعبريمي النسي كياكيا بواسي واكيامائ ۲- ملک کے مفاع کی ذمہ داری ان پرنہیں مسلما نوں برہے ٣- ان كى طاقت سے زيادہ ان يرجزيم اور خرا ن كا بوجم نزال الح عروه محرر فراتے میں کس کس اوا ہے، داس، عادت گا ہوں کے کارکن عورس ، کے جزیر سے سنتی ہیں ذمیول کے اموال ، موافی وغیرور کوئی زود نہیں ہے دمیول سے جزیہ وصول کرنے میں مارسٹ وغیر سے م لینام ارنبیں ہے۔ موزورا ورممان ذعبول کی پرورش حکومت کے فزارے

له الاستنباه والنظائر لمنقاً

مولی جائے۔ ین نے خواج اور حزیہ بر اعتراض کیا ہے اور اس كواسلام كاظالما روستورتنلا بالمصلين المخيل کے جبوری دورحکومت میں لوکل سلعت مجر بنسٹ اور دومسرے ذرائع سے وموا فیکس، شادی فیکس، او کمکس، اول کیس او دوسرے براروں ٹکس وصول کئے بعلتے ہیں وہ کہاں تک حق وانصات کی صرود ہیں واخل ہوسکتے ہیں ال مجے ہے کہ اگر ملک اور قوم کو ضرورت میں آئے تو ملک کے سرالشان كواس مس حدادناها بية اس كوفكس كهر نعظ ماجزيه اورخوا تصب موسوم كرييئ فرق كينس م كيراسي فرق سے اس ت رميں برجس مونے ك ورم صرف ای می کو تا می فہم موسکتی ہے اور س جزبه اورخراح تبن المورمين متحدا ورتبين مي متازم من مين الحادي دویس (۱) رونول معرکسن سے لئے جاتے میں (۱) دونوں ال فرامیں اورفے کے معارف میں حرق ہوتے ہیں (۳) دونوں سال گزر نے رومول كرواتي اس سقبل نهيں جن امورس دولوں ايك دوسرے سے متازمیں وہ میں ۱۱ مزیمنصوص قرآنی ہے اورخران مجتبدن، (۲) جزر کی مقدار شرعامقردے (۳) جزید کفر کی حالت سی ساجا تاہے اور اسلام لانے برساقط موجا تاہے ،لیکن خرائے اسلام لانے بریمی ساقط نہیں ا جزیہ جزار سے متن ہے تھی جزائے کھز ہے اس مرالطا بالجزیم ایک مردول برقائم موتا ہے۔ جزیر کے لئے دو شرط اور میں ایک مروری دوسری غیرمروری مروی میں چھامورداخل ہی

مر موری ایک صروری دوسری غیرمفردری ، صروری میں چھ امور داخل ہی شرط اور مہیں ایک صروری دوسری غیرمفردری ، صروری میں چھ امور داخل ہی د۱) کتاب افٹر میطعن یا اس کی تحریف سے مرجمت نہوں (۲) ریوال ہنر صلی الٹر علیہ کی تومین و تکذیب نہ کریں (۳) اسلام کی ندمت ا دراس براور ا درس (م) مسلم عورت سے زنانہ کرس (۵) کسی مسلمان کو مذور غلائیں (۹)

ال حرب کی ا عانت نہ کرس ان چرف طول میں سے صرف چار خراسی امام
صاحب کے نز دیک السی ہیں جن سے عہد ذمہ سا قط ہوجائے گالیکن دیشملس
جن کوم میشتر ذکر کر میکے ہیں مختلف نیہ ہیں
جن کوم میشتر ذکر کر میکے ہیں مختلف نیہ ہیں
عیر صروری شرطین جی جو ہیں (۱) لباس میں فرق ہوگا لعنی زنار دغیرہ

کے ذرابعہ (۲) اپنی عارفین سلمانوں سے باند نہ کرس (۳) اپنی کتابوں کی آواز مسلمانوں کو رز سنائیں (س) اعلانہ شراب نوشی نہ کریں (۵) اینے مُر دوں کو خامونتی سے دفن کر دیں اس بر لوحہ نہ کریں (۲) گھوڑوں برسوار نہ ہوں برچیا مور داخل محاجم نہیں گرشرط کرنے سے لازم ہوجاتے ہیں برچیا مور داخل محاجم نہیں گرشرط کرنے سے لازم ہوجاتے ہیں

جزیر مال گذر نے بروصول کیاجائے گا ، سال کے اندر جو تعص مرصا اس کی اولادے وصول بہیں کیا جائے گا . امام صاحب نراتے ہیں ، اس اقط لا بعد د جیز ما قط ہوئی وہ مون سرکر گی

مقدارومصارف موسط مقد سے ۲۲ درم اورا دنی درم کولول سے ۲۸ درم اورا دنی درم کولول سے ۲۸ درم اورا دنی درم کولول سے ۱۲ درم اورا دنی درم کولول سے ۱۲ درم اورم مصرف ہے جو مال نے کا مصرف ہے جو مال نے کا مصرف ہے جو مال نے کا مصرف ہے جانبی مفاد عام بر مرف کیا جائے گا۔ مثلاً تعمیر سرائے میں برائے ، مسافر خانے مہتال دغیرواس سے معلوم ہوا کہ جزیر حفاظتی میں برائی ، مسافر خان کا دیا دہ حقدار ہے خواج ان محتوق میں سے بے جزیر نول بر مقرد کر کے دمول خواج میں کے علادہ ان حقوق میں سے بے جزیر نول بر مقرد کرکے دمول محتواج کے اور لفت و بر میں کرا یہ اور بیدا وادک کہتے میں اس طرح عضری زمین کی بیدا دار کا ایک تی ہے۔

خراجی اور عشری زمینوں میں بھیٹیت ملک اور حکم کے فرق ہے تمام زمینوں کی جا رسیں ہیں ا۔

ا حِس كومسلمان ابتلارً زير كاشت لائي يعشري زمين ہے اس سے خوان ليناجا تزنهيں ہے

۲- جس کے باسٹند ہے مسلمان ہوجائیں ۱۱ م شافعی صاحب کے نردیک یرعشری ہوگی ۱۱ س برخراح لینا جائز نہیں ۱۱ م ابوحنیفہ فرائے ہیں اس زمین برعشر یا خواج کا مقرر کرنا ۱۱ م کی رائے برموقوت ہے ہیں اس زمین برعشر یا خواج کا مقرر کرنا ۱۱ م کی رائے برموقوت ہے اس زمین کو فائمین برتھیم کرکے عشر وصول کیا جائے ۱۱ م مالک کے نزدیک اس زمین کو فائمین برتھیم کرکے عشر وصول کیا جائے ۱۱ م مالک کے نزدیک اس زمین کو مسلالوں بردفف کر کے خواج وصول کیا جائے ۱۱ م مالوحنیفہ فرائے ہیں کہ ۱۱ م کو دونوں چیزوں کا اختیار صاصل ہے معالیت ہوگئ ہواس میں مواس ہے معالیت ہوگئ ہواس برخواج کی دونوں چیزوں کا اختیار صاصل ہے معالیت ہوگئ ہواس

خران کی مقدارزمین کی چنیت پر ہے حضرت عردہ نے زمینوں کی بیانش کرواکے ان کی حیثیت کے مطابق خواج لگایا تھا اور الیے تام امور کا بیانش کرواکے ان کی حیثیت کے مطابق خواج لگایا تھا اور الیے تام امور کا بحاظ رکھا گیا تھا حبس سے زمین کے مالک اور کا شتکار کسی کا بھی نقصا ن

خوان کی آمدنی کامصرت میں مفادعا مہدے مثلاً سڑکین مرائے،
پل اسپتال، مدارس وغیرہ بنوا نالے آن کل زمینوں کے اور ہوشک عالہ
کیا گیا ہے اس کو دگان یا مالگزاری کہاجا تا ہے جس کو دنیا کا کوئی ملک ہی طالماً
شکس نہیں قرار دینا لیکن نہیں معلوم کراسلام کے بارے میں کیوں اس تعصب
کوجائز رکھا گیلہے۔

رمین کا بندولیت ام صاحب زمینداری کی اس مواری کے مطابق ام الرائی کو حساب ام الرائی کے مطابق ام الرائی کو حس میں محومت کا شتکا رول سے مالگذاری وصول کرنے کے لئے ایک محص کو زمیندار بنا کر شھادی ہے اور عملاً اسے میا ختیار دیدی ہے کہ حکومت کالگان اوا کرنے کے بعد باقی ہو کچے چا سئے اور حس طرح جا ہے کا ختکاروں سے وصول کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ زمین سے عطئے حرف اسی مورت میں جائز ہیں کہ جبکہ عزا با واور غیر مملوکہ زمین کو آبا دکاری کی شت سے معقول صدے اندر جبکہ عزا با واور غیر مملوکہ زمین کو آبا دکاری کی شت سے معقول صدے اندر دیجائے اس طرح کا عطم حس تھی کو دما جائے اگر تین سال تک دہنی اس کو آبا دنہ کرے تواس سے والیس لے لینا جا ہے۔

مسلمان غيرسلم مملكت ميں

فيرسل ملكت سے مرادوى حكوشلي ہيں جهاں غيرسلموں كى اكر مت بوا در مسلانوں کی افلیت اورسلمان علامکوم ہوں ' دستوری اعتبارسے اِس کا فیصیلم كرنا المجل ذرا وشواسم كركون ماكم سا وركون محكوم كريك حاكم اور حكوم كااحما والحبارير الرسيرة المعص كتابت ومستورس نهيس الركس مك ميكان اقلیت میں سونے کے اوجود پُرامن رہتے ہوں اور ان کی عبارت کا ہیں محفوظاد/ ان کے حقوق معنون سول اوران کولورے شہری حقوق ماصل ہوں اور وہ اسط شعارا ورفرائض كوبلاروك فوك اداكرت بول توالسي كافر حكومت ان تے لئے الیسی نام ہادا سلامی حکومت سے بردجا بہترہے کہ جہاں ان کارین محفظ مر مولد سفته زائس كمال اتا ترك كى حكومت كوكياكباجا ك كا ورزار قدیم کاشاہ نجاشی کی حکومت کے متعلق کیا رائے ہوگی ؟ بہرحال دستور سے ساتھ نفا ذرستور کو کھی دیکھنا بڑے گا۔ یہ نہیں جیسا کہ آن کل جہوری مكوستول مي دستور توم تب كرليا جا تابيدين اس كانا فد بونا اكريت ك رحم دکرم پرموفوت مجتاہے۔

جہاں کہ اسوہ بنی ملم اور حضارت میں برخی مقدس زندگیوں کا تعلق ہے وہ ہارے لئے سرحا استین مضل لوہ ہیں اور خی نقسنے اس کو ترجیح دی ہے اکرت افلیت ، جما د، امن ، مسلح ، جنگ ، معا مدے عرضکوان مقدس زندگیوں کی رفضی اندانی مسائل کا حل رفضی عیر حنفی نقر عیں انسانی زندگی میں مسینی آنے والے تمام بی مسائل کا حل رفضی عیر حنفی نقر عیں انسانی زندگی میں مسینی آنے والے تمام بی مسائل کا حل

موجود ہے۔ مم نے مختلف دسائیر کؤ مٹر جا ایکن جود مایت ا درآسا نیاں اہل کفر کے فلبہ

كي صورت من مسلمانوں سمے لئے حتفی نقر نے مہم میونجانی میں ان كتابوں كوٹر سے كے بعدان كے مق نين كى رووں كے لئے سے اختيا رمنہ سے دعائيں تكلى مى جمعه وعيد من كى حيثية عكما الكرم واحبات كى سيكن معمد وعيد من كى حيثية عكما الكرم واحبات كى سيكن اختاعیت کور سے ان کوشعارست حامل ہے ا ية ان كي تيام كے لئے امام كى صرورت ہے ۔ المر حنفير نے قيام جودورين كے لئے امام وقت يا اس كے مقرركرده حاكم كومترط قرار دياہے نقر حنف كے نزديك اسى فتسمى ووسرى مزاكتون محربيش فظافصيا لمم واحب ترين امرس ونصبراهم الواجبات فللأ تقراام واجات في ست زاوه قلموة على دفن صاحب الم ماس وجس حفرات موارع المحمدات صلعماه تحصور معم ك دن يواس كورق كا علامه من نے اپی مشہور عالم کتاب شرح عقا بدنسی میں ہم کی حرور کو بیان کرتے ہوئے فرا ایسے مسلانوں کے لئے لازم سے کروہ احکا ات فرعمیر کے نفاذا ورصدودالترك تيام امورجها دكى انجام دى الدسلامى ملكت كومفسدول اصطروب سے امون رکھنے کے لئے ونیز جب دعیدین کوقائم کرنے کے لئے ا درشها دنوں کے قبول ورد کرنے کے لئے کسی ام کو صرور مقرر کس من اس مخفرعبارت سے یہ بات بخولی ظاہر سے کہ معالات اورعبادات میں بخرتقرراام كے مارہ كارنس سے جنائجہ صدیث كى كما بول ميں بركترت احادث موح دمین جن میں مسئلہ ا مامت کوخاصی اہمیت دی گئی ہے اسی صرورت الطامية كي مش فطردال الكفريس تقرا ام ايك الأك ترين مسكلين كيا سكن فقرضى في اس نزاكت كونظراندازنس كيا سع ملكرتراضي المسلمين سع اس مل کوسیل ترین کردیا ہے۔ لكن ال شهرو ل يس جن مين عير عم امانى بلادعليها ولا لا حاكم بس سلانون كوحبر دعيدين الكفام نعجوز للمسلمين

قائم كرناجا نزسے اوروبال سلافول كاآلسين كسى كوقاضى مقرر كولسينا بي بي ان مركا ) ا دروه قاصى خرعى حاكم مح حكم مي شار بوگا.

اتامة الجيعة والاعياد ديصيرالقاضى تاضيا بتراضى البسلمين له

یعی اگرسلانوں نے اینے معاملات طے کرنے کے لئے کسی کوحاکم فرعی یا قاضی بنالیا توان کے ادیر سے وہ ذمہداری ساقط موصلے گی جوشر نعیت نے

ال كے اوير والدى سے اور يہ قاضى بھى نام كا قاضى ناموگا بلكراس كے فيصلے

معتبرادر نأنب دمو نطح آن كل بدوستان مين بينيترمقامات برفري بنيائيول كاقيام أى حاكم فرى كابدل قرار دما كياب

غلبه كفاركى دخوارلون اور مزاكون كومحسوس كرتي بوئ سلطان عدا خال نے صلی میں ایک مکم ما درفر ایا تماحس کو حفی نقرنے نظر انداز تنہیں كيا ہے اى وج سے غرم مالك ميں قيام جعدد عيدين كے لئے مسئل مي كوتي

قابل اعراض بات سبس رلی ہے۔

دفي عجمع الاعوان عبائز كتاب فيح الانهرمي أكوري ك مطلقًا فى زماننالانه وقع اقامت جروع دين مطلقًا ما نزي فى تادىخىس دارىعى كوكى مادىم مى ادن عام يوكا ہے اورای پرنٹویٰ ہے۔

وتسعها نكة اذن عام و عليدالفتوى ته

يعنى دارانكعربيس غلبه كفار اقامت جعه دعيدين كے ليے مواقع مين اخل نہیں مجناحا ہے۔ علامہ شامی نے اس مرتنقیدی کی ہے، لین صاحب مجتم اللہ نے معلاہ نج ایراس کے معلی جو کبا گی ہے وہ می نظرانداز سیس کی جا کی نا قابل فراموض احسان ہے۔

امروالحستارمات نع که درممت ارمیانه ت

صرور وقصاص می امن المان قائم رکھنے کیئے حدودال المحید عدودال المحید الم

ولکوفی القصاص حای الآیت تمهار کے صاص لیے میں دیا ہے اور در مالا کا کی صورت کا کام سے افراد اور مالا کا کی صورت میں سلم ریا اسکے اور سے نہیں ای دھ سے نقر حنفی نے غلبہ کھری صورت میں سلم ریا اسکے اور سے نہیں ای دھ سے نقر حنفی نے غلبہ کھری صورت میں سلم ریا اسکے اور سے

اس فرمید کواهمادیا ہے کانقام العدد دفیل الملحرب والحربی مدود قائم نہیں کہ انگی الم ماحب نے مدودوقعاص کے تعلق رحکم محض اپنے قیاس سے

انام ماحب عدودولا الله الله عدودولا الله من متعدوا حادث بي حكے لئے

الروعلی سرالا و زائی کی طرف رجوع کرنا ما ہے دستوری اعتبار سے ہم نے سال کے جو جو بان کیا ہے اس ایک چرنا یاں طور بربوجو دھے دہ ہے کا قامت صدوا ور وقوت دین کواجاتی طور برانجام دینے کے لئے طوالاسلام ہو یا وار الحرب، المحت اور قیادت از نس طروری ہے افراسکے دین کے معے خدو خال نمایاں نہیں ہو کے ۔ اقامت از نس طروری ہے افراسکے دین کے معے خدو خال نمایاں نہیں ہو کے ۔ اقامت صرود کے لئے قواس وجہ سے کہ الشراف کی اس دمن برفویا قامت صدور کے اس قاعم نہیں موسک آ کیونکہی میں صدی وقومے کی موست میں فساولاندی ہے اور از الدف ادفیام صدی میں موسک آئے وہ کو فت برور عنام کے اسمول کو اور از الدف ادفیام صدی موسک آئے۔ کو بھی فت برور عنام کے اسمول کو

جب نک کوئی روک ندلگائی جائے اس وقت تک وہ نقنہ انگیزی سے باز نہیں آ کھے اور برحز قبادت وا مارت کی قوت بی سے انجام اسکتی ہے تیام امربالمعروف ورسی عن المنکرکانام بی دعوت سے اسکے لئے مجی ارت ك خرورت الله الله وحري مسلاح يذير طبالغ منكرات سي مبتنب راس كى اوراشاءت دین کے لئے بھی راہی استوار رہنگی موجودہ رمانے میں مغرب نے ایک خاص کھے کے نہج حکمانی (جہوریت ) کی ترویج کر کے اسلام کے لئے مری مشکلات سداکردی بس جن جاعتوا نے علی طور مراس نظم کو تبول کرایا ے وہ اشاعت کے لئے بڑی آبوس کی میں ۔ ایسے زمانہ می سب سے کمان صورت یہ ہے کہ ملک میں جاعت سندین کا ایک وفاق قائم موصائے تو ان دونوں را سوس میں آس نی کے ساتھ مفرکیا ماسکتاہے اورامت مرحوم كوعيراك وفعمتنه كياجاسكا معانسوس كرسالان مي اسكا ايك بن کرا ن محی جس کوسهارا دی اوراس کی اصلاح کر کے ایمی مورس پیدا الوسكى تعين لكين لعن المعنى معاعروا في اس وفاق كومارا باراكرديا أور ت ير ب كراس م كانعل ان بحاد كول سعما در دوسكتاب جوقيادت كى - الميت نهيس ر كمعت ا ورقيادت كوسنها لئے كے متنی رہتے ہیں ۔ الماشك منواندهی ایسم کے عناصراسلام کے بدترین وشمن تابت بوستے میں لیکن ہم بى جيب تاشب سنادر مي جب لم جاعتي موجع بيس اوساكلي مشاصت وز قرست كبركر فراركرنے والے تعن مديد المليدرول في موي كاجن كو توراك نے تھے بشكست دريخت كى يرطفلان حركتيں جابت نفنس بالديكنيس ان كولمت سے كانوش ؟ و ورميا ستے مي كرده مى كسى جگر

المحرا می تقدر برس جاتی ہے اس مورہ اور س جوسال ماسالہ المراح مرت مجرا می تقدر برس جاتی ہے انہوی میں سورہ اسرا اور مجرت

سے پیلے نازل موتی سے اس میں ارت و ب

ہم نے موسی اور ان کے بھائی کے لئے مصر من محر بناؤ اور است گھرول کومسلرخ کرو اودنا زقائم كروا درلبشارت مع ومنن كے لئے.

وَأُوْ مُنْ مُنْوَسِكُ وَ اَخْيْدِ اَنْ سُوَّا لِقَوْمِكُمُا كَالْمُ الْمِي وَيَجْمِي كُوانِي وَمُ سِمْهُ بُهُوتًا وَالْجِعَلُوُ ا سُوتَكُمُ تِنْكُةٌ وَالِيَّهُوا العَسَلُومٌ وَكَنْتِرُوالْهُومِنْيُنَ

اس ایت میں بوت سے مراو سجدیں ہیں کہ ان کو تبار رخ بنا واور ان میں نماز قائم کرواوراس امیت میں بی اسرائیل کے ایک پریشان اور يرة شوب دوركى طرف استاره آيا ہے فرعون تے معرمي جب بنيام ال كومنت كرديا تعاتوان مس اجهاعيت بيداكرك كے يسخ فجور كياكيا بحرت سے سلے ان آسوں کے نازل کرنے کا مقصد غالبا سی ہے ک مت مي اجهاعيت بداكرنے كے لئے مسجدا درسجد والاعل قائم كياجا ئے چانچ حضور صلی الترعلیه و لم نے مرینه منوره میونی کررسے سلے سی کیا ہی کل مرحكم رامائي تاكه لمت مي اجاعيت اور نازك ذريع سے اليے اخلاق پدا ہوں مہی وج ہے کہ مفسرت نے بیان فرایا ہے کہ جہاں بھی سلمان آباد موں ان مرواحب سے کروہ محد مرس توری لفصل لاحظ نسر آس بارى كاب تارى الاحكام-

## معاشيات

قرآن یاک کواگر بغور برصا جائے قریر حیز ست نما یا ل طور برسائے اسکی كعادات ذكروسكرا خون الخرت كع مان مح بعدا وراى طرح طلات ونكاح ظع جاد و ج كيان كماته ساته اكل حلال كى تأكيد فر الى بعيناني روزه کا ذکر فر لمنے کے بعدار شاوہے،۔ كُلُ تَا كُلُوا الْمُوالِلَّةِ بُنِكُونَ الدِمْ كُلُوا اللَّهِ وَاللَّهِ بُنِكُونَ الدِمْ الدَّالُ اللَّهِ وَاللَّهِ بُنِكُونَ بالتاطل الس عي ناحق المخرت كاذكر فراتے موے است اوفر مایا ہے ،-كاليماالنَّاسُ كُلُوْامِمْ إِنْ الْسَاسُ كُلُوْامِمُ اللَّهِ السَّاسُ كُلُوامِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الكرم علا لا طيسًا ولا على سعملال اورياكن والشيطان تَعْبِعُوا خُمُواتِ النَّيْكِانِ كَي يَعِيرِ مِلِو! ان کے علاوہ اور متعدد آیات میں ان میں اگر غوروٹ کرسے کام لیا و ائے توریخون علوم موجا رکا کسی عی غیرجا نزطر لقیہ سے جو ال ما مل کیا جا آئی ا الس مرف يركعا دات ومعا ما تمي العمال اورا كالإسراب واسع المعقدة أ الخرت من مي كمزوى أقى بي حس سے انسان كى انسانيت بني و موجاتى ب اورزمین برطلم استبدادی بنیاد برماتی به اور دهیرے دهیرے قبل وغالگری ا كابازار كرم موماله الم اسلام جهال عقيدة آخرت اور تيام عبادات كى دعوت ويتا مع دات كى دعوت ويتا مع ده معالات كي اصلاح كرتا مع جنائج رسولول كا تعليمات براكر عور كام ائة توده انسانون كوان جيو في اعال كم ارتكاب سي عي نجات من بن کاانجسام ست اوری تبامی موتا ہے۔

چو تکمسلانوں مے علاوہ دیگرا توام کے نز دیک نظریہ احرت کوئی جزنہیں ہے اور مذدہ دیجود باری اوراس کے نظام رسال رس کی کو اسے میں اس لئے اسکے واسط معشت كاتمام رابس آزادبس حساس وداني ن ان كرتے رہتے میں انکے سامنے دومرول کے فائدے کوا قدمیت حاصل مہنی ہوتی ہے مسلمان چوکیکسی فردکومی عطیات الہی اورمعامیش سے محروم کرنے کو حرم سمحة بن الى شراعت من اس كى قطعا ا جازت نهي سے كه ايك كومرزوق كشركرويا ، جلئے اوں دمرسے محروم وعاجز ، اس ایے اسلام نے راوا کا کا روبار اوراس طراق حجارت کی ممانعت کی ہے کہ س اور اسر ایر صرف ایک ہی کی مکیت بن جائے اور دوسرے محنت وشقت کے بادجود محروم رہی اوراس طرح نظام سرایہ داری کو مروح اورتقوت حاصل موتی رہے۔ موجورہ نظام معیشت واقتصاد مات نے اگرچ بهت دیاده کوسفیش کی مع کسی طرح سرایه داری سے نجات ل ما نے کیونم خيمى ملكيت ختم كرنے كى كوشيش كى بينكين دنيا كاكونى فلسفراندها ديات ب نر تبلاسكاكسرايه داركون مع اسلام فيصاحب نصاب كو الداركم كر بات خم كردى ہے اليے الداركواسلام لين كاذبن سس ملكردين كاذبن ديتا ہے الد ملیت کھی باتی رکھتا ہے سودی معاملات توبیات صاف موجائے گاکدای میں مرابدواری کو تقوت ماصل موتى ہے اور عرب محروم مواہے جومراسر بے الفانی برمنی ہے آن کل کے نظام حکومت کے مشیوائی فورفر ایس کدایک کا موا و فرات اور دد وصول کرنے کے ڈائٹرے کہاں جا کر ملتے ہیں بقینا آج کل کے طراق تجات ہے منا نع صرف ایک ہی کا ملیت میں مرف کرجا رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیاعظم بندت برونے كياہے كمنعوربندى سے سرايہ واروں كوز اردہ فائدہ ميونيا ہے ادر عزیموں کاشتکا روں کوست کم لے

بات یہ ہے کرموجودہ طراق تجارت کی ابتدار بنیاسسٹم سے ہے ادراسکی انتها شهنشا بست يرجيلين افسوس اس كاعلاج آن كل كيمفكرن اورمعاشيات ك أبران غلط طرافقول ك خاجم ك المحول مل مبس ميش كريك بينك مشم كوا برميسونظام ، الشورنس ، لاشريان ، بوندس وغيره تام يي طریقوں میں سودا وریاحق تفع خوری یا نی جاتی ہے اسی طرح قاربازی اسٹہ ہوان اورشكس سب كى سب سراي والانافنتي بن حسمي بندوستان كے سدو مسلان سب ی گرفت اربی ایسی حالت می مختی کستور نے نزاکت کوموی كيلها ورسلانون كوايس وورابتلامي لساندكى كى بترين لعنت سي مخفوظ مكا كر

قال الوحنيفة لوان مسلمًا أم الوصيف مرات بي كراكركون مسلان ابل كغر كے كلس بي امان (ویزا) لیکرجائے زیاس ملک کے وستوروسيم كرك وإلى كالمرى بجائے) ا ورواں کے کا فروں کے ماتح لین دین اس طرح کرے کہ كافراس كوايك درمم كے برائے عي مدوديم وسودي دين أواس ميلس

دخل المحل للحرب بامان فباعهم الله هدم بالدمهان لم سكن بذلك باسالالااحكام المسلمان لاتعماى فبائ وجهاخذا اموالهم برصائهم فهوجائزله

سلان كے لئے مفالق نہيں ہے براس كے لئے ملال ہے اس لئے کرمسانوں کے احکا ات کا نردل پرجاری ہیں گئے جاسكة لبذا الل كغرائي مرض سيحب طرح نجى ابنا مال الالو كسردكرى ملاؤل كے لئے يہ بالحال ليد. بذابنك وغيروك دريوسلانول كوجورتم مودك نام سے لمى بودوان محالے جائز ہے الین اس مہولت اوردستوں کا کیا مطلب نہیں ہے

له الردسط مسرالا وزاعي مساو

كمسليان البس ميريمي مودى كاروباركرني كليب اس ليئ كمسلما نول كى حيثيت نصرف ایک عام شہری کی سی ہے بلکہ ان کے ذمہ اقامت دین اور دعوت دین كى يمى دمردارى بعدائى دمردارى سے كدوه على طور راسلام كاكردارمش كرس اس جگرا مام صاحب مے مرکورہ قول کی تطانت کی طرف بھی اشارہ کرنا فائده سے خالی نہیں معلوم ہوتا ہے امام صاحب نے اپنے مدکورہ قول میں برضا تعدد انی مضامندی کی تید کااضا فرکیا ہے ،اس سے صاف ظاہر ہے كريمعا دركا فرون كى رضا مندى سے مونا جائے لبداحب كا فرائي مرضى سے كسى عنوان سے أب ال كوكسى مسلمان كے حوالے كرد سے تواس كوكون روك سكت بعاس كا مال بع حوط بع كرے رضامندى كى وجر سے اس مال سى وہ قباحت بظا ہر نہیں علوم ہوتی ہے جوغلط معاطم کے کسب میں ہوتی سے اورغلبہ کفر کی وجہ سے ہمان کو اپنے دستور کا مکلف بھی مہیں قرار دے سکتے لہذا بہتر يه بي كدا بل كفرس برضا ورغبت جو ال حاميل كياجا بالبياس كوم صالع لين مرخرج كردياجات

وارائحرب می غدراور خیانت کے موام طریقے سے اہل حرب سے اموال حاصل کرنامیانوں کے لئے مباح ہے اسلے کرمیانوں اور حربی

کے درمیان معا درسود پرسود کا طلاق نہیں ہوتاہے طرفین کا امول ہے

الان الدونو لا یجری بین الربائے کر روا سیان اور کا فرکے

المسلدہ والحربی فی دارالی بیس مربی کے ساتھ می سودی معا طرح الربہ بیں ہوا

الم ابو یوسف کے نزد یک حربی کے ساتھ می سودی معا طرح الربہ بیس مودی ہوا

ودا الم ابو یوسف کے از الحرب میں سودی نے سے اجتنا ب کرتے ہیں

ودا الم ابو یوسف کے اسی مسلک پرعل ہیرا ہیں گئین یہ تمام تفقیلات

اک صورت میں جی جب کرسود لینے والا سیان تا درسود دیہ والا مولی ہوسیان کا مسامان سے سود لینا یافیر سلم کوسود دیا متفقہ طور برنا جائز

اس معاطر میں امام ابولوسف و کامسلک زیادہ قوی ادر نصوص کے مطابق ہے کیونک صریت کر او میں بہت سخت اخلاف سے اورکوئی بھی اس کا صحت کا قائل بہیں ہے لیکن کمول نے اس کومرس روامت کیا ہے اور دہ تقریبی اور تھ کے مراسیل معتبر ہوتے ہیں تاہم امام صاحب نے جو کھی ارست وقرطيا بع اسمي زمام كانزاكت اورحالت اضطرار كا ديا ده خيال مكاكيام كيونكة حبب ماحول اورمعاشره عجرمها ئے اورسانس لينانجي دخوار سوما توالیے ماحول اورمعاشرے میں عہدہ مرآ ہونے کے اور الیے اموال کوکرا كرمفادسلين اورغ باريقسيم كرويناها بيئيه نريركمسلمان خودي اسك عادى موجاكي اور بلا صرورت معى اليس كاروبار مي ملوث موجاكي ان كو معلوم رساما سے کردہ کسی علی میں عام شہری کی طرح نہیں ہی ملکم واعى الى الترجي بي اورقيام شعاراسلام ان كے ذمر سے اور يربات ديگر ہے کہ نقبائے متاخرین نے سودی قم کو انتظامًا اور صلحتا مسلانوں کے مفاد عامه اورغ با ومساكين كى برورش برمرن كرنے كامشوره و ياہے اس لئے ك كمتوبات في الاسلام عنه المفت بیک مع سے مامل کردہ رقم کوسلاؤں کے مفاوعامہ برصر ف کرنا جائز ہے باں وصوکہ ازی اصرفیانت سے گریزکرناجا سے

ا ذادخلدالهرب المان حب النال فرك مك مي الين مسلم تاجر محدم عليهان امدويزاك زريع واخل موجائي أو

ستعرض بشئ من اموالها الله كافرون كے ال سے تون كرنا تراہم صاحب والتحرير فراتي من

لان مالهم مباح في طاهم اس لي كركا نروب كا الداد لحرب میں غذروضا نت کے علادہ جس

فباىطهاق اخذكالمسلم اخذمالامباخااذالمك طرحى مالكياما في ال

حباحب نله على ماحب درمنا راس عبارت كيابد تحرمر فراتي بي ١ ذ المسلمون عند شروط برقام في السادراس كعملان وه اخوذين

بالغرض أكركسى نے وحوكه اور خيانت سے ال حال كرايا تواس كومدته كرنا يؤديگا عزهنكراسلامى وسستوريا نقرضغى نے مختلف حالات ميں سسانا لول كے العرجومهولتي بم بهونوائي بي وه ناقابل فراموش احسان ب اگردوسر في وا ی طرح اس میں مختیاں ہوتیں تواج کل کے غیرسلم مالک میں سلانوں کے

ہے زندگی گذانا نہایت دخوار موتا۔ اس حكر اكر خور وكركوكام عن لا يا جائے توج فيت كى مقبوليت اوراس كاسب ورج بي محمي آماس م مي مي مركزاى بات كوت مركز کے لئے تیار نہیں ہوں کر حفیت کو عرزح اس کو اپنے ابتدائی اقتدار کی دجے مواہے جور کہتاہے وہ تاریخ اسلام کوسٹے کرتا ہے اورامت مسلم برجین اور بزدلی کی تہمت لگا تلہے۔ تاریخ شامہے کہ اس امت نے می افتدار

ادر طاقت کے اب اور کے برکی چز کو قبول نہیں کیا ہے ابذاجب برمعا کہ ہے تو موائے اس اعتراف کے اور کوئی چارہ کا رضہیں ہے کہ حنفیت کی قبولیت اس کے مہاں انگاری کی دجہ سے ہوئی ہے۔

وخیرہ اندوری اور ملیک مارکٹنگ اسلام عطیا ت الہٰی سے سی کو مورم کرنا نہیں جا ہتا حصرت سے نا البند فرماتے ہیں ۔

کو ہورم کرنا نہیں جا ہا حضرت سینے البند فراتے ہیں ۔

علرا سنیا رعالم برلیل فران واجب الا ذعان خلق لکے حافی الاخ فلا جمید علا میں آدم کی معلوک معلوم ہوتی ہے تینی عزض ضلا و ندی تمام میں آدم کی معلوک معلوم ہوتی ہے تینی عزض ضلا و ندی تمام استیا مگی بریائٹ سے رفع حوان کھجا ہا س بیں مشترک ہے اورون و مسب کی معلوک ہے ہاں بوج رفع نزاع وحصول انتفاع قبضہ کو علت مقرد کیا گیا ہے اورجب تلک کسی شی پڑسی شخص کا قبضہ ستقلہ باتی رہے اس وقت تک کوئی اوراس میں وست درازی نہیں کرسکتا ہے اس عبارت کو آسان طور مراس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ زمین کی بدادا کا سے جارت کو آسان طور مراس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ زمین کی بدادا کے سب کو انتفاع کا حق حاصل ہے لیکن ذخیروالدوزی اور طبیک مارکٹنگ اس انتفاع کا حق حاصل ہے لیکن ذخیروالدوزی اور طبیک مارکٹنگ اس

کوبری نظرسے دیکھاہے
من احتکر فعہ عاطی ہے جس نے ذیرا ندوی کی دہ خالی ہے
دمانہ جالمیت میں تاجروں نے عاوت بنالی تنی کہ لوگوں کی حروت کی اثبا
خاص خاص خاص مواقع کے لئے اوم راد سرسے جمع کر کے دوک لیتے تھے اور میں بنیاتی می زیادہ تیر فروخت کرتے تھے جس سے لوگوں کی مہت زیادہ بریث ای مولی می
مریث کی کتا ہوں میں ایک واقعہ ذکورہ کے دھزت عمر روز کو معلیم مواکہ فہرسے

ہے اور حنفی فقہ نے صدیث سٹرلین کی رکشنی میں اس مضرت رسال ذخیرہ اندوزی

ليه اسلام كالمتعبادى نيظام مراي

باہر کھے اجر شہر سے ہوئے ہیں جن کے پاس غلمی بڑی مقدار ہے آب نے تعقق ا کی تومعلوم ہوا کہ ف لال شخص ہے اور آب کے غلام نے یہ غلہ اس ٹرض سے جن کیا ہے کہ مناسب وقت پرکٹر منا نئی لیکر فروخت کر سے تب حصرت عمرہ نے ہی کونصیحت فرمائی ۔

حنی نکھرنے اسی ذخیرہ اندوری اور حبید بازاری کرم سے دومروں کو نفضان میہو نیچ روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ حکم مرف کھانے مینے کی الشیاء تک ہی محف و دنہیں ہے بلکہ ضروریات زنرگی کی تام استیاری وائمل ہیں ام ابولیسف فراتے

كُلَّ مُا أَضَرَّبِ العَامَة فيو بروم شَحْبِ كَاركا وطْ سعوام الحتكام كله ما العَامَة فيو بروم شحب كاركا وطب عوام الحتكام كله

ملاوط اور کھو سے الدی کے ساتھ فروخت کرنا وراصی کا ہرکرنا یہ ان کل اگرمیہ ایک ارشا ویف کے ساتھ فروخت کرنا وراصی کا ہرکرنا یہ ان کل اگرمیہ ایک ارشا ویف کے ساتھ فروخت کرنا وراصی کا ہرکرنا یہ معلاوہ لوگ کس طرح نلاح باسکتے ہیں جوعیوب اور خرابیوں کونن کی طرح سیسکھتے ہیں اسکوم نے کو بحراس سے مسکھتے ہیں اسکام کے فرویک فیول نہایت خرص می کو بحراس سے ووسروں کو نقصال بہونچ تا ہے نقص نفی نے اس خروم محرکت کو مدرک نے کے جناب رمول اول مسلم کا ارشاد میں کیا ہے

ایس منامن عنی فالبیع وہم میں سے نہیں جی نے خرید والتواء (الحدیث) وغروخت میں وحوکہ دیا۔ اس مدیث کی روشنی میں فقہا رصفیہ نے حکم دیا ہے العنش حد توام ہے العنش حد توام ہے العنش حد توام ہے العنش حد توام ہے فروخت کرناگنا وکمیرو اورا یک بڑا احساداتی العنی اسٹ میں ملونی کرکے فروخت کرناگنا وکمیرو اورا یک بڑا احساداتی

له درمنارط ن ۲ که اوجزم و ته مشیق سای

جرم ہے اس لئے کہ سلک کو نظراندا زکر کے اپنی تجوری آباد کرنا انتہالی درج کی است اخلاتی ہے تنفی وستورکی روسے اس بنے کوننے کردیا جائے گا اورشتری كواس كى قيمت واليس دلائى مائے گى اس بين كوتورد ما ما سيكاهس مين ونسغه اذارجدني البيع

يه سيب موجود موكا. اس فتم کے معاملہ کو فقر حنفی میں میع غربریا عنش کہتے ہیں فقها وحنفیہ نے ا فارعب كے تحت اس محے توا عدوصوالط مان كئے ميں اور حكم حكم احادث ہےاستدلال کرکے اس ناجائز منافع خوری کی کم توردی ہے انسوس کرا جکل جمورى حكومتول نے كماحقر حنفى وستورسے استفادہ نهس كيا ط اسرمایه دارانه نظام کوتقویت وینے کے لئے بیدوہ طراحتی سب سے جس میں ہے محت وولت ماصل کرنے کی ات برجاتی ہے اسلم اورنقر حنفی نے اس کی تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے ایک شہور فی عالم حکیم الامت شاہ ولی الشر محدث والوی فراتے ہیں الترساك عجب مخلوق كويداكيا اورزمن يران كى معاس كالغطام فرایا توان انوں کے درمیان جنگ دجول اور شمکش سریا ہوگئ تب حدا کے قانون کا یر نبصلہ ہوا کہ حوقت می واتی محت، وراشت یا کسی دوسرے جا کر ادر سح طریقے سے سے جز کا الک ہے اس کی جزیب دوسراکوئی مزاحت اورشکش کا حقدار شہیں ہے البتہ دوسرے کو بدل سے ذرایہ خریماری ادر محتبروسي رمنامندى اورمعالمت كوساتهاس جزاوحاص كرح كا سن عاصل ہے ہے اگر کوئی سا الم اس اطرح کیاجائے کوعس میں مدرل صحح ہوا در مذباعی تعاون یا یا جائے کھ دوسرے کو نقصا ت دیجر نفع مال كرنامغصوديو ميسية تارياس مي ميح مفامندى موجودة موصي ود

توريمام طريق باطل ادرهم بيك

امن باب مین فقر کی بنیا دید آیت مبارکه ہے انتخاالی کا دُور النکی بر والکھ کے اللہ میں اللہ برا سے بالے والد کُنُه کا کُم رِحْبِی مِن عَمَل یرسب سراسر باست انتظالی المشیکان فاج تینیو کا سے بو

ميسروازلام ، منابذه ، طامسه وغيره مخرب اخلاق طريقول كوم ورايم في ابتهذيب واخلاق قرار ديا ميد والتحول ولا قوة

کوا پر بیبوروسا ملیال ای اقتصادی حالت درست کرنے کے لئے اداو بابی کا طریق نکالا ہے جس کو کو آ بریٹی پوسوسا کیٹی کہا جا تا ہے یہ اگر جہ غریب کا طریق نکالا ہے جس کو کو آ بریٹی پوسوسا کیٹی کہا جا تا ہے یہ اگر جہ غریب کا شتکا رواں ، مزدوروں اور متوسط طبقوں کو سیستے قرض دینے کے اصول پر حلائی جاتی ہیں گرسوشلزم نظام کا یہ برنا دصبہ (سودکی تعنت) آس میں برح با ن جاتی ہوتا ہے اور ہورکی یہ نواں کی سر مریب نی اور ہوتی ہوتا ہے اور سودکی یہ نواں کا سر مریب نی اور ہوتی ہوتا ہے اور سودکی یہ نواں ان مرابی جاتی ہوتا ہے اور سودکی یہ نواں ان مرابی میں جاب رسول ان مرابی الشرطیم وسلم نے ارسٹا و فرایا تھا

لوگوں برایک ونت ایسا آئے گا کرکوئی سودخور کاسے باتی خرسگا اور چنس سجی کھا ٹیگا اس کواس کا

لیاتین علے انناس زمان کا بیقی احد الا اکل الرائز فهن لوماکلداصابته من

بعاری دموان مردر بہونے گا۔
بلاشک موجودہ زماندائ جرکے مطابق ہے اس کوا مداد کہا جائے یا ایک قسم کا فردید شیارت کر جس میں ا مدادی رقوم کو اضافہ کے ساتھ دصول کیاجائے مسلم رہنا جوسلم برسنل لا رکوفروظ قیا دت کے لئے زبان برلا تے رہتے ہیں وہ اس شعار سے بارے میں کی نہیں کہتے اگران لوگوں کو قوم یا اسلام کی فکر ہوتی تو بربات نہیں ہے کہ نوح وہ بہودی کی کوئی راہ ہاتھ مذاکی ۔

اسلام ادریفی فقےنے ان سوسائٹیوں کی اصلاح کی ہے اورا ماد باہمی کے البي طريقے بتلائے ہي جن سے عربيوں كى تباه حال زندگياں خوش حالى سے بدل سكى بى اوران طريقوں سے غريبوں كا بہت زيادہ فائدہ موسكا ہے مشلاً بلك سوسائليول كأنظام اس طرح قاعم ميا مائے كر تجاري، زراعتى منعى نامول سي عليمده عليمده مجالس كا قيام على من آجائے اورمودكى لعنت كواس میسے نکال دیاجائے فقر حنی میں ان مجانس کے یہ اسامیں الف شعبه مخارت عي مضاربت، معاومنه، عنان ، وجوه ب- خعبرزداعت مي معنادعت، معاكل، مساقات (١) مصالمهت ١- يرايك تم كاتجارتي معابده موتاسي سي ايك طرف سے ال اور دوسری طرف سے علی یا محنت ہوتی سے اس کی ۹ فرطیس میں جن کو نع کی کتابوں سے دریا فت کیا جاسکتاہے (۲) معاوضه : اليے كارن كاروباركانام ہے س ميكينى كے طورير جدا فرا دا بنا ال العاكر شرك موجات مي الدلغ ولعمان كم البسماي (۳) نشرکت صنائع : کمپنی کے **ل**زیزام قبار کو کہتے ہی ہیں چذیم پیشے صاحب منعت و ونت اسائي ميته كوفركت كما عراق ملات بي اورنف واحسان ي مورك ربت مي . (۲) وجولا : کمینی کے طور برجی وافراد کے دومیان مساوی مل وی نت کسب اکتساب س فركت موجائ ان بي سے مرادي اسے ذاتى مك وكما وكى وم سے اركب س خريدونوخت كرتاب يمى نفع وانتصان مي فريك بوتے بي. مسلمحاضرے مراکر اس لائن سے مست کی جاتی تو نامکن تھاکہ معاضرہ کی محالی دور د موتی معاضرہ کی اصلاح کا برکام علام ہی انجام دسے مسکتے محصلیکن افسیوں کا موی اورمہای ووطانت سالكواب تكحس جزاوسلم دي قياوت في البنديدة الرديا تعام الاوكار بعام کوافن کار کان می علاری شرکت) اب تواره کیا جانے لگاہے

## معاشرت

امورخان داری یا افراد کی معاشر تی زندگی کو بنانے اور سنوار نے میں اسلامی قوائین کی ترتیب و حکمت کی اسی عجیب و عزیب ہے کہ سسکے ڈانڈے ملکی سسیاست سے جا ملتے ہمں گویا کر گھر کی چہار دیواری ملکی سسیاست کے لئے ایک تربیت یا فترا فرا دیوا کی خور میدان میں کامیا ہے کی افرات کے میدان میں کامیا ہے کی افرات کے میدان میں کامیا ہے کی افرات کے میدان میں کامیا ہے کا افراد کی میدان میں کامیا ہے کی افراد کی میدان میں کامیا ہے کہ افراد کی میدان میں کامیا ہے کہ کو کر افراد کی میدان میں کامیا ہے کہ افراد کی میدان میں کامیا ہے کہ کو کر کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی خور کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی خور کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی کی کی کی کی خور کی کی کی کی کی کی

نظام البعیت یا مشالی اسٹیٹ مرتظرڈ النے کے بعد مختلف افرادسا سے آتے ہمی جن کے خطابات باب، بعثا، جموی، بہن ، سالی ، خوشدامن ، خسر الموں محانجہ اس وادی بخصوبی ، نواسی بوتا ، بوتی وغیرہ ہوتے ہمی جن کو محانجہ اس وادی بخصوبی ، نواسی بوتا ، بوتی وغیرہ ہوتے ہمی جن کو انگر خورسے دیکھاجا ہے توسیب کے مسب ایک رسٹ تہ نظاح میں مسلک لفلر آئس گے۔

ان تمام رشتول میں تال میں قائم رکھنے کے لئے اور اس کی وج سے جو مصاب والام بیش آتے ہیں ان پر معبر وتحل سے کام یا کے لئے امام او حنیفہ مسائر مدیث میش کی ہے ،۔

تم میں سے کسی کا اولا دکے غم وظر میں کوئی رات گزار نا النشر کے خود اس کی رام میں خوار کے ایک نزار وار میل نے سے افغیل ہے

اذابات احدكم معنه ومنا مهم ومنامن سبب لعيال كان افغل عن المنه تعالى من العن ضرية بالسيف في سبيل النه له

یہیں سے ملکی امور میں مبروحل کرنے کی ابتدار ہوتی ہے حنی فقرنے

له مستدانام انظم

امورخاند داری سے تعلق جوقانون تیار کیا ہے اور جوبدایات فرمانی میں ایکوزیل میں سان کیاجار ہاہے انقها رصفيه نے استخال بالنكاح كونفى عبادت سے انفل قرار دیا سے جنانچرا ام ابن ہام شارح مدار تحریر فرماتے میں :-كاح كى ومبسے تهذيب اخلاق اور باطنى وسعت حاصل ہوتى ہے تب ک دم سے انسان ساخرہ میں اپنے ابنائے نوع کے ساتھ علی اور مرد باری ہے میں آتاہے اس کے علاوہ اولاد کی ترست، عزیبوں کی احداد عزیز واتارب كانان ولغقه الدنفس كى يرمز كارى اى سے حاصل موتى بنے اى سے اہت عبادت می بدا ہوتی ہے ، عرض کہ ایسے بہت سے فرانفن ہی جن کی ا دائنگ حرب نکاح پر موقوف ہے ای دجرسے نکام کونفلی عبادت سے فضل کرار دیا ہے لے ا ام ابن بهام نے نکام کی حکمت بیان کرتے ہوئے ایام الوصن کی کک روات کی شرح کی ہے اور سان کیا ہے کہ انکاح سے مقعود کلٹر سلم ہی ہے يدايك البي حكمت بعض كي دج سي في مساست من انقلاب لا باجاسكا سے کونکہ ان کل سال حمر ا اورسیاست کا وق صرف اکثریت وا قلیت کے دارے میں محدود موکررہ گیا ہے۔ النابرامقصدس كى طرف نركوره طورس اشاره كي اگیا ہے صرف انتخاب زوج مرموتون سے یمسئلااگر طرفين كى مرضى كرمطاب طرما جائے تو معرتهام مقاصدى تحيل سل بوماتى ؟ ای لئے نقر منفی نے زوجین کولورالورا اختیار دیا سے کہ وہ ای مرض سے رسستہ روجيت مس المسلك مول. بالغراعا قدالاكي وجرنبس كياماسكا لاتجبرالبالغة العاقلة له نع القدر مسان ٢٠.

44.

لین اس کوی حاصل ہے کہ دہ ای مرضی ہے رست از دجہت مین سلک موسخلاف دوسرے فقبول کے کہ ان میں اولیا رکی اجازت کوشرط قراروہا ک حس کی وجرسے لوگی مجبور محض موکررہ کئی ہے سکن حقی نقرنے اس سے آگے بڑھ کر سال مک اجازت دیدی ہے کیفس بھری قبودات کے باوجوداتا روجین (خطبہ) میں ایک دوسرے کودیجامی جاسکا ہے اس کے لیے حتی نق ایک صورث میش کرتا ہے۔ النظماليها احدى عورت كحر كطود كمازا بهناسي. تعی صب عورت کو بوی بنانے کا ارا دہ سواس کو دیکھ لینا زیا دہ اصاب ای صدمت کی روشنی میں نعبہ اے حفیہ بیان فرما تے ہیں کہ اگر مونے والے ٹوہر كوشهوت كااندل يمي موتب مي اي منگير كے حرے كود كوركا اے تا ہ الم الوصيفية في ايك مديث سأن فراتى بي حس من مندوم ول اقسام ک عور توں سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے ،-ا۔ فہبرہ ۔ مولی فرہ عورت حس کی چھیں بی کی طرح موں نہیرہ ۔ دبی تلی اور لمبی عورت کو یا جیری کی ہے ٣- . بيرو. آزاد فده برمياعورت ٧- بدره- استرقدعورت كواكدكير المكترى ب ٥- نوت . جي كودس دوم عنوم كابحريو. اس روایت کوا مام صاحب نقل فرائے کے بعدد مرتک بنتے ہے۔

۵۔ نورت جس کی ورس دوسرے توہم کا بجہ ہو۔
اس روایت کوام صاحب نقل فرائے کے لعدد ہر تک ہنے ہے۔
اک عدرت اوراک م کی دوسری اجاویث کی دیکھیں ہیں ان الوجنی نے
نے زمام اختیارزومین کے انھوں اس ویدی میزاس مجکہ اواللٹ موندی
نے زمام اختیارزومین کے انھوں اس ویدی میزاس مجکہ اواللٹ موندی ہے۔
نے زمام انگی میں ایک بحرب واقوروا میں کیا ہے جولطف سے خالی مہیں ہے۔
ایک حدیث میں ہے کری اسرائیل میں سے ایک آدی نے بعد کیا کہ
ایک حدیث میں ہے کری اسرائیل میں سے ایک آدی نے بعد کیا کہ

جب کک مو آ دمیوں سے دریافت ، کول اس وقت کک ناح

ایک دونگاجانج جب ۱۹ آدمیوں سے دریافت کر حکا اور مسکا خوان

ایا قورات کو عبد کیا کہ مع کو جو آدی بھی پسطے نظر بڑا لیگا اور دہ جس کے

ایک مشورہ درایگا اس سے نکاح کردنگا۔ مع کو دیکھا قوا کی مجنون میا گا

جار انقاکسی المرح اس کورد کا اور دیا بیان کیا مجنوں نے بیان کیا

وریس تین طرح کی موتی ہیں ،۔ ایک قوشر سے لئے ، دوسری

ترکے اور اور مسری تیر سے لئے یا تیر سے اور یہ اور میا گا اور کرد کر دوا جا گا اور کر دوا جا گا اور کرد کر دوا جا گا

ادر سے کہ کھر کھا گا۔ وہ آ دی بھی اس کے بیعے جا گا اور کو کر دوا جا گا

میں تو تیری با سے سے اور کی پروشان موگیا۔ اس کا مطلب کیا ہے۔

میں تو تیری با سے سے اور کی پروشان موگیا۔ اس کا مطلب کیا ہے۔

میں تو تیری با سے سے اور کی پروشان موگیا۔ اس کا مطلب کیا ہے۔

مین تو تیری با سے سے اور کی پروشان موگیا۔ اس کا مطلب کیا ہے۔

ا- ترے لئے - سے مراد کواری کورت ہے

۲- تیرے اوبرسے مراد بجہ اود کی دار طوعت ہے جیرا بال خود مجالیات کی اور ہے تا ہے کی اور ہے تا ہے کی اور ہے تا ہے کہ کہ انگی اور ہے توم کو یاد کر کے دوئے گی ۔

۳- تیرے لئے یا بیرے اوبر سے مراد مطلقہ موست ہے اگر تواس کے بیتے شوم برسے اچھا ہے تو دہ تیرے اوبر اللہ ہے ہے دوئ دہ تیرے اوبر اللہ ہے کہ اب میں شی دستور نے کھوکہ می خرد دی قرار دیا گھو یا تھا ہا میں مورد کا جا ہے جانچا ہام محد فریا ہے میں اور دیجا کے دواست ایام ا بوجنے کی کھول میں مواست ایام ا بوجنے کی کھول میں کے بات میں اور دیجا کے دواست ایام ا بوجنے کی کھول میں مواست ایام ا بوجنے کی کھول میں کے بات کے میں اور دیجا کے دواست ایام ا بوجنے کی کھول میں کے بات کے میں اور دیجا کے دواست ایام ا بوجنے کی کھول میں کے بات کی کھول میں کے دواست کی دواست ایام ا بوجنے کی کھول میں کے دواست کے دواس میں کھول میں کے دواست کی کھول میں کھول میں کے دواس میں کھول میں کھول میں کھول میں کھول میں کھول میں کھول میں کے دواس میں کھول میں کھو

ويفتى في الكنولديم في كنومي تكان الكنابائز الجوان اصلا م

الجوان السانکان می نہیں ہے کہ زومین نے اپی مرمی سے نکار می کونو میں کرلیا موجمکن ہے تنی فقہ کا یہ قانون بناا ہر خلاصلوم ہوسکین اگراس کو معاشرے کی املاح اور آلیس کے تال میں کے فقط فطرسے دیجاجا نے تو

اس ت نون کا خروری مونا تابت موجائے گا فقد حنف اس کی وجربان کرتاہے ومراس ميں يہ ے کرانتظام الوجه بيمان انتظام المصالح معالح زوج اورزوج كأرما انامیکون بین الزوج و السياس موافقت ادرمست ونے النزوجة عنلى التوافق و کی حالت میں موتے میں بیجب می الالفةرهها كونان موسكتاب كه ددنون مي مساوا مو بين المتكافين له مبرحال فقضى مس كفوكا عناركيا كياب بال الرعورت اوراس كاول وكفوس ف وى كرف بر رامني بموحاتي توبات ومحرب كسكن الرعورت نے اپنی من کومقدم رکھاا ورغرکفوس شاری کرلی تواس کے شعلی اور سان كياجا وكاس مزيد برآف يركه فركفوس شادى كرف مي ا ولال نعنس مى الذم أتام عس كوفقها رصفيه نيحرام قراروما ب ا جمال الك عورت كر داني حقوق واختيار كاتعلق ب وهاس مي أزاد بے سکن جال ووسرے کے حقوق سے واب کی یا فی جائے گی وہاں عورت كوتا بع رسنا فيريكا وم اس كى غالبًا اسكاناتص القل وناسے يريات الرم ورت برستون اورع بال تهذيب كے عشاق برگران مولًا الكين كي كيامات كرحب الماي كم مشرب البرصنسات في منعلهما دركرداب مرد کے سب سے مجاری واغ کاونان ۲۹ ورے اوس اورسب سے بك كاوزن ٢٣ الرس بعد اور متوسط درج كے دماع كاوزن ٢٨ ا ادنس ہے مخلاف ہورت کے کراس کاسب سے معاری وا ساال النس احبب سے لم کا ام اونس الامتوسط وا عامم اوس ا يك منى محقق ا مام كمل الدين شارح برايه كى عبارت مجى ملاحظ فرا يسيم ا-ساانسان كا قول كومياردرج مي تقسيم كيا جاسكا إع بها ال معريدكم <u>کے بنایہ میں ان ت</u>

· مطلقاً سوچنے بچھنے کی استعداد موج دم و براستعداد فعارةً مرانسان میں بان ماق ہے دوسرا درجد کر جزئیات می حواس کے استعال ہے رسی المیں حاصل مونے لگیں (مثلًا دیجے کرر مگ کا اور حکے کروالقہ كالقين وغيو) اوعقل اس ما بل موكه اس مي غور ونكر مح ذرا وخالص فكرى حقالي كالكشاب كرنے ليكے اس كواصطلاح مي عقل بالملكم کہتے ہیں اس ملاحیت کے بعدی آدی پرشرابعیت کی ذمہ دار ما اللہ ہدتی سے مسادرم یہ ہے کہ بری حقیقتوں سے حولظریا ۔۔ ستنبط مورسيم بان كا دراك من كمي تتم كى دقت اومحنت مِشِي رَ آئے اس كانام العقل بالفعل سے جو تحصا ورج مر ہے كم نظریات بمیشه ذین میں اس طرح مستحفر ہوں کہ گویا استحوں کے ما منة بسي اس كوعقل ستفاد كهاجا تاب اورشريبت كى ومرارير كالدار حساصلاحيت عقل برسوتا ہے وہ دوسرا درم سے مورقول ای اس کی نہیں ہے کو تکروہ جزئیا تمی حواس کواستعال کرے بریبات کو بالیتی می اوراگرکسی بایت کوفراموش کرما تی ہی تو باو دای کے بدر یا دھی کولیتی میں اگراس صلاحیت میں کسی سم کانعص موتودین کے جن ارکان کی ذمرداری مردول مرڈالی کی ہے توروں كواس سے مختلف اركان كى تكليف دى جاتى ہے الدذم واريا ل ما يُركى كى بى اس سے معلى مواكر صنور صلى نے ال كے حق ميں نا تصات العقل جوفرا يا بصاص سے عقل بالفعل ، عقل كا تيسر إ

درم برادید ای است بولی دامنع موکی کر عومت کوامور ذاتیری است بولی کر عومت کوامور ذاتیری او خود منارد یا جات کا اوراس کے نعل اور قول کا اعتبار موکا لیکن جهال ای عنار خرج مهارد کا معلوم معرد

دوسروں کے حقوق سے اونی درجہ کی بی وابعثی ہوگی و ہاں اس کے حسدود اختیار پر پابندیاں لگ جائیں گی ان بی دونوں جزول کو پیش نظر کھتے ہوئے حفی وستور نے قرآن وحدیث کے عین مطابق حکم لگا ویا ہے کہ نا الغ جنو عورت کو اختیار منہیں کہ وہ الا ولی کی اجازت کے نکاح کر سکے اس باب میں عورت کو اختیار منہیں کہ وہ بالا ولی کی اجازت کے نکاح کر سکے اس باب میں مجنونہ ماں کو اپنے ہا لغ کر کے کی اجازت کا موتا نے رہنا بڑے کا ایسے ہی باغل و شعور عورت کو بیا اختیار منہیں موگا کہ وہ خاندانی مشرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں دائے کر سے دیا ہے کہ اس باب میں داندانی مشرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر لگا کر غیر کھور میں دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر کی کھور میں دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر کھور کی دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر کھور کے دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر کھور کی دیا ہے کہ دیا ہو کہ دیا ہے کہ داندانی مشرافت کو میٹر کھور کی دیا ہو کہ دورت کو کھور کے دیا ہے کہ دیا ہو کھور کے دیا ہو کہ دیا ہو کھور کی دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کھور کی دیا ہو کھور کھور کی کی دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کھور کی دیا ہو کھور کی دیا ہو کہ دیا ہو کھور کے دیا ہو کہ دیا ہو کھور کھور کی دیا ہو کہ دیا ہو کھور کے دیا ہو کہ دیا ہو کہ

مركة تقريباً على يا المعان العراد العلاق المرالغلا العلاق العرب العلاق العربية العربي

سے کم مبر مقر کرناعضوان ان کی شرافت کے خلاف ہے فقارى تشديحات محمطابق مبرش مى فاص صالتون سي مقرركيا جا سکتائے مہرشل میں عورت کے آبال قبیلہ کی قریبی رسٹ تہ دارعورتوں کے مبركالحا ظركها جائے كاجس كى شرائطا ورقبودات فقەكى كتابونىي تلاش فرائيس اسلامی احکامات میں سے کوئی حکم مجی ایسانہیں ہے جوبیف رس کے لئے نہ ہو میں حال خالی موا وربیض کے لئے نہ ہو میں حال اوی ولكاح كے احكامات كا سے اس ميں مرف ايجاب وقبول احس كے لئے نصاب شہادت می شرط ہے) اسسادی شادی میا ہی سادہ شکل ہے اوراسلامی ساوا كاعده مظاہرہ سے كم ازكم دوكواسوں كامونا اس وج سے شرط قرار دیا گیاہے تاكم شكوك وشبهات كاازالم موجائے كيونكولكا حسے يہلے ديكي عورت حسكى طرف دیجنایمی نا جائر تھا المیکن ایجاب وقبول کے بعدزونے زوم کے اورے صم سے متبع مونے کا حقدار موجاتا ہے اگراسلام شہادت کی شرط ندمقرر كرتا توزاا ورفواحشات كا وروازه كمل جاتا اسى لئ فقها رصفير في صريت شربعن کی روسے نصاب شہاوت کو خرط قرار و بدیا ہے لانكاح المابشهود الإشهارت كے نكاح يئ سابوا الخاجي اام صاحب في خفيه لكاح كو فكاح بى سليم نبس كما الم الك

تواس سے جی زیادہ اعلان نکاح کو بھی شرط قرار دیتے ہیں اسکن اہم الصنیف اس مختعلی فراتے میں

انعقادنكاح جبكه كوابوس كى موجودكى مين بوكياء اكرم لورس طور لرعال تبس مواده نكاح جائزے اور إلى مين كيتے ميں كرجب ك اعلان د موتورنکاح سرب اورنکاح سرکے لئے مانعت موجود ہے۔الم ورزات بي كرحب كرنكاح بركواه بديخ قوس كوكس طرح اطل الر دیا جا سکتا ہے؟ ( مالکیہ سے خطاب کرتے ہوئے) ایک آدمی بادشاہ

سے خالف ہے اس نے ای اولی کا نکاح عادل گواموں ک موتودگ میں کر دیا اور کوئی اعلان نہیں کیا ، توکیا یہ نکاح باطل ہے ؟ اور باطل نہیں ہے توکیوں؟ اس کے بارے میں آپ کہیں کے کوایک افر موجودہے جس کی وجہ سے اہم مالک نے ایسے نکاح کوجا کر قرار دیا ہے بھریے کہ ایک آدمی نے اپنی لوگی کا نکاح ایک موجودگی میں کردیا مصنرے عمر منہ نے اسس دوسری گواہ مورت کی موجودگی میں کردیا مصنرے عمر منہ نے اسس فکاح کونا جا کر قرار دیدیا آپ کا فرما ناہے کہ اعلان نہیں تھالی مرکبتے ہیں نصاب شہادت اور اسٹیں تھالی

بہرمال ای متم کے بہت سے دلائی ہی بن کو بخوف طوالت نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس باب بی ا مام صاحب نے جواصول مقرفر مادیا ہے وہ عین قرآن و صدیث کے مطابق ہے کیونکر قرآن پاک میں آیت ملائیت کی رہنی میں بوعات بھیے معاطلت میں کتابت اوراس برخہا رت کومتحب قرار دیا ہے میں مقد نکاح اور معاطلت کی طرح نہیں ہے اس کئے صدیث منہور کے قرار دیا ہے اور بی اعلان نکاح کا بھی قائمقام مجرکے تو میں ایسان میں ایسان میں تو اور میں ایسان میں

عربى لنت كے اعتبار سے بنى تين اوموں كاوبود ( ووكوا اوراك شوم ا

می اعلان ہے وستراف ماکان عندامر وستران خیرالخف نکاح میں اگر دومردگواہ مزمول تو میرایک ارواور دوعورتول کی گوائی کانی ہے جیسا کرقرآن پاک میں موجودہتے ہے۔ ان دا سواتان " جہرمال حنفی دستور نے اس معاملہ علی جس قدر مہولت اورانسانی مزاح اوراس

نشیب و فراز کومیش فظر کھا ہے وہ ناقابل انکار حقیقت ہے غرضی سیاست و معاشرت وغیوتهام عنوانات میں حنفیہ کا ایک مکسل وستو و مرتب اور ورون نے اور چوکھ پور سے سائل کولانا ہمار سے مومنوع سے خارت ہے اس لئے بطور نمون چید چیزوں کو ذکر کر دیا گیا ہے تفصیلات فقہ خارت ہے اس لئے بطور نمون چید چیزوں کو ذکر کر دیا گیا ہے تفصیلات فقہ کی کتا ہوں میں واحظ فر ما تمیں ۔

عقائدًا السنت الجاعت النامية على الفقر "كالفظ

استعال ہوتا تھا ای دج سے ا ام صاحب کی کتاب کا نام منقراکم سے ا ام صاحب نے اہل سنت والجاعت کے عقائد کے بارے میں جو کھے ارشا د فرایا ہے اس کا خلاصہ ہم شرح نقراکم سے اس حکہ میش کررہے ہیں ا۔ ایمان کی تولیف کے بارے میں ارسٹ وفر ماتے ہیں :-

مراسان ام اقراراورتصداق كا.

اس کی گفتری ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے اور ول سے تصویٰ کرنے کا ۔ مذ نہا اقرار ایمان ہے اور مذنہ الصدی ومعرفت ایمان ہے ۔ ایام صاحب کے نزویک اعمال ایمان سے ایک علیمدہ شے ہے کہ بخکم اس اوقات مومن سے مل مرفع ہوجا آہے اور ایمان مرفع نہیں ہوتا مشلاً فقر مرزکوہ واجب نہیں ہے لیکن السا نہیں ہے کہ اس مرامان واجب ہو فقر مرزکوہ واجب نہیں ہے لیکن السا نہیں ہے کہ اس مرامان واجب ہو ہے۔ گناہ اور کھ کے بارے میں ایام صاحب فرماتے ہیں ہے کہ اس مرامی کے بارے میں ایام صاحب فرماتے ہیں ہے کہ کہ کہ بی بڑے گناہ کی وج سے سان کو کا فرنہیں کھنے ہم کہ بی بڑے گناہ کی وج سے سان کو کا فرنہیں کھنے

م کی بی بڑے ہے بڑے گناہ کی وج سے سلان کو کا فرمبیں جنے اسامیسکتا ہے کہ ایک شخص فائت ہوا ور کا فرمز ہو

ا ام صاحب فرا ہتے ہیں کہ امت محملی استرعلیہ و لم کے گنا مگارس مون ہیں کا فرنہیں میں بندہ خارج ازایان نہیں ہوتا جس کے اقرار نے اسے واض ایان کیا تھا۔ ایک مرتبرخارجیوں کی ایک بڑی جاعت امام صاحب کے باس آئی
اور امام صاحب سے دریات کیا کہ مبرکے درواز ہے کے باہردوجنا زے کے
ہیں ایک خرابی کا جوشراب مے میتے مرگیاہے ، دوسرا زائید کا جوزنا سے
حا طر ہوئی ہے اور اس نے تو کہ بھی کرئی۔ امام صاحب نے دریا فت کیا یہ دولوں
کس ملت سے تعمیم آیا یہ ودی تھے یا نھرانی یا نجوسی ، انہوں نے کہا کرائی سے
کسی ملت سے نہیں تھے ملکہ اسی ملت سے تھے جو کار اسلام کی خہا دت دی
ہے امام صاحب نے فرایا یہ ایمان کا کونسا حصہ ہے ؟ عرض کیا کل ایمان
ہے اسی برامام صاحب نے فرایا ، اب مجمدسے کیا ہو چھے ہوئم توخودا نی زبان
سے اس کو مومن کر ہر دے ہو۔

۳- امام صاحب گنام گاردون کے ارسے میں فراتے ہیں اس ہم یہ نہیں کہتے کہ گنا ہون کے لئے نقعان دہ نہیں ہے احدیم یہ کہتے ہیں کہ مومن دورخ میں نہیں جائے گا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیتے ہیشہ دورخ میں دیے گا اگروہ فامن ہو۔

ہم اہل قبار میں سے کسی کے زمینی ہونے کا فیمل کرتے ہمی اور زون تی م مونے کا اور نرم ان ہر کفر افترک اور نفاق کا حکم لیگاتے ہیں۔ جب تک ان سے ایسی بات کا صدور مزم وجائے ہم ان کی میتول

کا مدائد ان کے خدا کے میرد کرتے ہیں س ۔ حفرات صحابہ رہ سے بارے میں ارشا وفراتے ہیں ا ہم رسول انڈمسلی انٹر طبہ ہوئم کے لعد الو بجر صدیق رہ کے تام است برانفل قرار دیتے ہیں ادر سب سے پہلے خلامت ان کے لئے ثابت کرتے ہیں ۔ معرطر ، معرشان ، مجرعلی رضی انٹرعہم اور برخلفا مالندیں

> مہدین ہیں۔ پچر حفرات کے با درے میں فریا تے ہیں ۔۔

م درول الترصی الترسی الترسی کندر نے الد مزکس سے تبری کرتے ہیں۔ ان ایس سے کسی کی بہت ہیں مدین کندر نے الد مزکسی سے تبری کرتے ہیں ان سے کسی کی بہت ہیں مدین در اللہ کا ذکر برائی سے کرنے والے کوم نالبند کرتے ہیں اور ان کا ذکر معسل الی کے ماکسی اور طرح نہیں کرتے .

وَاتَّى طُورِيرًا مام صاحب الرَّجِيصِرت عَمَّان، مَ كَ عَقَا بلهمي حضرت على رَم کی طرب میلان رکھتے ہیں کیو بحر خاندان نبوت سے ان کارسٹ تھی ہے لیکن جہا كسان كے عيدے كامعاطر بے اس اس انبول نے دى داہ اختيار كى ہے جو حق ہے ابوز ہر ممری نے علمی کی ہے جوانہوں نے میلان طبع کوعق ہ کہا ہے الم صاحب في وعقيد بران فروائي بين ان كا ايك عظيم ب منظر محب كود يجية مع سام صاحب كى دور منى اوراعتدال كى برخص كو داد دى يريكى حق برہے کہ امام صاحب نے ان عقائد کوبیان فراکراست کوبڑی تباہی اورگمای سے نجات ولادی کو کی خلانت را شدہ سے بعد جردور ملوکیت شروع ہواسف اس این رحرف بر کررساسی اختلافات بدا مو گئے تھے بلکہ دی لائینوں میں می اختلافات المحكم المسام عرف تع دوسرى طرف يونانى فلسفه اسلامى صرودس واخل بوج كاتعاا وروشي مسائل كواس كرمعيار بريكما جان لكاتعا ايك برى جاعت اليي بيدا بوكئ تمي جومحابره يرسب ويتم كرتي يني ادريه ظام سي كجب قرن اول كے معاران اسلام ي معفوظ ندره سكتے مول توا ن كا لايا موا دين كب معوظره مكاتما المصاحب ويبط إنسان مسحنبول نداسلام كانسادى عقیدہ تحریری طرر میرتب کیا اور قیا مت تک کے لئے بوری است کواس فور ا دركتا ده سرك رالكوراكياجس رحل كراس كانجات وجائے كى .

بع اس طرح رسول رسي ايان لا ناخروري بعصرف براه دا ست كتاب دشري برایان لاکر مدامت نصیب نہیں ہوسکتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ رسول سر اعتا در کھنا اوران کے ارشادات براعتا ورکھنا خروری سے کیوکھ ہارے سلف آب کے ارشا وات ہی سے کتاب الشرکے مطالب واضح بہوئے ہیں حصنوصلی ان علیہ ولم مے دصال کے لید موجودہ زیانہ تک اسلامی تعلیات کابہت بڑا ذخیروسم ک بالواسط سونجا ہے یہ کیسے مکن موسکتا ہے كرمم اسلامى تعليمات كوسليم كرس اور واسطول كوقا لب اعمّا وقرار مذوب بياري نرد کی جب طرح اسلوی تعلیمات محرم ہے ای طرح اس کے واسطے اوروسال عرص ممانی زمان سے می کومی نشا نہ بنانا اپنے کئے دنیا ا ورا خرت کی برا د كامصلاق جانية ببيء الشرتعا ليحفاظت فرمائے أمين مث جرات اوراختلا فا مصحاب المحطرح تالعيين تعلمي اختلافات يافرتمن كرام كالبيس نقدة معره اكرم كالول من موج دسي كن و جاري نزديك نیک سی بربنی ہے اس سے دوسرے سی بیٹا نا ہارے نزدیک مرکزمناسب نہیں ہارے عالی واقصات کی ترا زواس معیار کی نہیں ہے جس میں صحاب اور تابعين كاعدل وانصاف تولام اسك بارسمب اكابرا وررسا مي -

بسم الترادحن الرحيم

باب مم مهاناهم سعامهول

فقراسلامی کے قواعد کلیے

اس باب کے اکثر توا عد الاستباہ سے انوز ہیں اور ہو دوسری کتا ہول سے اخذ کئے ہیں ان کا حوالہ حاسفیہ میں درن ہے۔ یہ وہ رہا احبول ہیں کہ جن کے تحت ہرز انہ میں ہزار وں بیش آ مدہ سائل کو تیاس کیا جاسکتا ہے۔

برار وں بیش آ مدہ سائل کو تیاس کیا جاسکتا ہے۔

نرآن اور حدیث سے روشنی حامیل کر رہی ہے اسطرح نرآن اور حدیث سے روشنی حامیل کر رہی ہے اسطرح مام کا دستور زمانے کے ساتھ نہیں بکہ زمان کی نہائی کرسکتا ہے۔

## يسم الندالاثن الحيم

## رینمااصول یا قواعرکلیه

و اعلام ابن مجم معرى صاحب الاستباه والنظائر نے اپن اس العارف استاب میں ایک فوتھ سرز ایا ہے وانى لااستطعكنه صفاته ؛ ولوان اعضائى جميعًاتكلم لعني مين فقر كي صفات اورحقائق اورعجا ثمات كوبيان كرين كي طاقت نبس ركت الرحيميرے تمام اعضا زبان بن جائيں حقیقت حال يب ك فقد ك حس قدر خوبيان بيان كى حاسب كم مي علامه المرام على الاستباء میں ایک جگر مریفر مایا ہے و ا نبيارعليم السلام كعلاوه كوئى انسان نهيس حا تاكرا لفرتعالى نے اس کے لئے کیا ارا دہ کیا ہے مرف فقا ری طائے ہی مدیت شرای عی مروی ہے کر حیں کے لئے الشراتعالی خرکا ارد ركمتاب ام كوفع في الدمن عطاكر تاب له جناني فقرنى الدين بى الشرتعالي كاعطاكروه وه كمال ب كرس ك من كونى كالنهس بعد ونيا اور آخرت كى عراتين اس مع والب ترسي عبائبات نقرا كر ديتي مون توكمت اصول ا درخاص طور سے نقر كے قوا عد كيه كود يجينا جاست علامه ابن نجم من فراياسه ،" ان ك وربع فقيدر

اجتہا وبرقائز موتاہے " دوا عد کلیہ کو بڑھنے سے شریعت کاما ہ دھبلال سائے آجا آ ہے ونیا بھر کے دستوروں کا مطالح کر بھٹے اول تو اصول نہ ملیں گے اور اگر بطے توکوئی اصول ایسانہ موگا جو بجروح نہ موکیو تحد جب ان کی تشعر کات ہوتی ہیں توان اصولوں کی فروعات می ان کو کاش وی میں گراسلامی اصول اور قواعد کھیے۔ سے جنے جا ہے جزئیات بن جائیں مراکب قاعرہ ابی حکر میہا رسے زیادہ موط

نظرآئے گا۔

بیان کیا گیا ہے کرسب سے پہلے سترہ قواعد کلیدا ام محد ب محد

اس فن المرام الكوائدين مبت سے مغار نے كما بين كميں اس مثلاً الوطام رياس،
الامام الكوائدين كى كماب عليم المبوى، عوم قرانى مالكى كى انوار البروق
فى انوار الفروق، ملام شوكانى كى مارشا دالعنول ورعلام النجم كى الاشاه
والنظائر مست مشهور الله علام قرانى مالكى نے اس فن ميں مهم قوار كليہ تحرير

اسلای شرادیت کے اصولوں کی دوسم بی اصول فق ادر تواع کلیجن کی تواد بہت ہے وہ شرادیت کے اسرار درموز اور عجا مبات کے سمجھنے میں بہت

ك دلا شبادمك الجوام المعنيدملا نع ٢

مدد دیتے ہیں ہر قاعد ہے کے تحت بے شار فروی مساکل ہوتے ہیں پر قاعد ہے کے تحت بے شار فروی مساکل ہوتے ہیں پر قواعد فقر میں بہت اہم ہیں نقیہ ان قواعد کا جس ان موائی خایاں ہوگی ان محافظ اس کی قدر و خز لرت زیادہ ہوگی اور فقہ کی روائی خایاں ہوگی ان محافظ اس کے ذرایع فناوی کی راہیں کت وہ موتی ہیں علی رکامقول ہے جواصول فقہ کو بیٹن فظرر کھے گا وہ مزل کے میں خراجی کا اور جو تواعد کو ہمیں نظر رکھے گا

دہ معمدیں میں بہرہ ہے۔
راقم الحروث نے دستیاب کالول سے بی قدر مکن موسکا ہے اس جگر
ای کی کو جمع کر دیا ہے ہتام قواعد کا احصار دشوار ترہے علام قرانی کے
بہت سے قواعد کو میں صور دیا ہے کیو بحراک ہے جمع کی بار بار کرا رسے تعداد
ایس اضافہ اجھانہ میں معلوم موتا میری رائے یہ ہے علامہ ابن مجم و کے جمع کو اس قاعد ہے سنکر وں مربحاری ہیں دہ مربی کا جامعت رکھتے ہیں ،

مومن کی بیت

الاده کاکسی خول کی متاجہ ہے کا نام نیت ہے اور لعنت بی نیت ہے كةلك لنفح ك حمول إدفع مزرحال يا الل كى وم سيحى كام كطرف وكرت كر ب. نیت کی فرورت اس وم سے ہے تاکہ عباوات اور عادات میں امتیاز ہومائے یا ایک عبادت کودوسری عبادت سے متا زکیا جلسکے مثلاً مسجد مسطمنا کام کے لئے بھی ہوسکتاہے اصفواب کی نیت سے بھی پاکسی دنیاوی وض سے بى ادر درى كى نميت سيخى السيرى ذرى كرنائحف كھانىكے لئے بى بوسكتا ہے اور قربانی وعقیقہ کے لیے بھی اور کسی امیر کے اعزاز میں اور کسی مرکی ندرك يئ مى أخرى صورت حام سے اور سلى صورت جا ترا ورمباح اور دوسری صورت عبادت ا ورای اب ایک می امرمباح سی تواب سے بہت سے صفے عوال سکتے میں قلب سب قدرصائع موگا اوراس میں حس قدرعرو استدادم كاسكيت مي اي تدروسيت بتنوع ا ويسلا وموكا له ایک صدیث یک سے عبی اس کی تا سیدموتی ہے۔ نية المومن خيرمت عله مومن كانيت اسكامل سيرب ادراس کی تائیدایک دومری صدیث سے ہوتی ہے ان الله كاينظم الحصودكم الشرتعالى تمبارى مورتول اور واموالكوولكن ينظواكے الوں كونہيں ديجيتا وہتمارے قلومكم واعمالكم والجزيث ولون والمالكور كمنتاب اس ک تا پرولان یک کی آمت میارکر سے موتی ہے۔ دما تها ولكن ينالد التقوى ا درخون مرزمهن میونجیّا اسکو تو منكع دالآية ع تباسول كالقوى سونتاب نا لبًا بہی وجہے کہ علام ابن مام نے نتح العت پر میں تحریر فرا اے ک ك الاستباه ، مظاهري ازفا ب تعلب لدين خال

نازشروع كرنے سے يہلےنيت كالمفظ بدعت سے جناب ديول الشملي اللہ عليه ولم اورصحابه مضاور أبعين حسير بطري صبح تابت اور خربطرات صيف ثابت میکن میاوب بدایر نے الفاط سے نست کرنے کوستمس قرار ویا ہے كراس طرح فعل قلبى اور عل جوارح كا اجماع موجا ماسط نيست يريونون اورغيرموقوت مساكل امتيازات كي ذيل مي آتے ہي تهام اشبيار اورتهام افعال برحكم ال كرمقاصدك یہ قاعدہ کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے بلکر پہلے قاعدہ سے تغریا ہے يهي مديث شرلف سے ابت ہے لكلامرومانوى فعن مرادى كے لي وي مے جونت كانت هجريت فالى الله كرتاب بي من كارجرت التر ورسوله فعجرته الالله اوريول كالمرن بي الى ك ورسوله (الخ الحديث) عرب الغراسيول بحل الخرب مثلاث والكورى يع اكر شراب بنائے كے لئے تو ترام- اوراكم بخف تمارت ہے توحلال اورجائز۔ ۲۔ میں حال الکوروں کی کاشت کا ہے ٢- خلاترك كام ملان سے اگر ترك تعلق كے لئے ہے و تمن ون ح زیاده درام اوراگراس تصدی نہیں ہے تومائز وا درا گذایا ل عورت اخوم کی موت کوم سے ترک زمنت ( اصاد لعنی سوال ) ملال اورفیری میت کے لئے ترک دمت مواری کی میت مرام ٥- جنبي كادعائے قرآن الاوت كى يت سے برصنا حرام اور دعاكى نيت سے برمنا حلال اورجائز له نع القدر له مناة مسان تا

تورہ کروہ اور ناجائزے۔ آیے ہی سیکولر مجانس میں کو کی الیسی حرکت کرنا مثلاً کسی کا فرکی میت کے قریب یا اس کی محلس عزاداری میں تلا وت قرآن کرنا ناجائزے کے

اوٹ در اہل اصول اورنعہا مرکزام نے اس بحث کوبہت کھویل کیا ہے اوراس قاعدہ کلیہ کے تحت بہت سے منی صابطے بھی تحریر کئے ہیں بہت کے خاتے برصاوب الاشباہ والمنظائر نے معب کوجا مع ایک ضابطہ محریر فرایا ہے۔

من المراجع المستخصيص كى نيت وإنة معتبر ب قضارً في المائة معتبر بي تفارً

له میورولوں کوا بے طراقة کا رير نظر تانی کرنا جا ہئے . مر گون درسی بحبراے زنگی کراي او ترکستان است.

کے الاستباہ موٹ علوم این نجیم نے بیان فرایا ہے کرمابط وہ قاعدہ ہے جوایک ہی ا اب کے سائل کوشتل ہوا در قاعدہ اس سے عام ہے۔

اس قاعده كاتعلى بميلمى قاعده سے اور بالفاظ ديگراس بحث مي يرسيلے قاعدہ كى تشريح ہے يمين كے معنى لغة قوت اورطاقت كے ميں واسے بالتكويمين اسى وجرس كماجا ماسى كراس مس نسبة دوسرے اتھ كے كرنت كى توت زياره ہے۔ اصطلاح نقہاريس يمين تسم كو كھنے ہيں تين كلام ميں توت بداكرنا يروطرح يرموتاب. الشركا نام كلام مين وافيل كراياجائ ، حس كو اردوس سم کھا ناکہاجا تاہے۔ اوردوسری سم یہ ہے کہ کلام کوکسی چیز تریک كرديامائ اسطرح كلام مس اكتسم كي توت اجاتى ہے۔ تاعدہ زير تحت مي تسم انى مراد ہے مثلاً [ - سي آوي نے كہا بروہ عورت برك عين لكاح كروں اسطلاق" معراس نے کہا میں نے فلال شہر کی عورت کی نت کی تھی قرطا برزیب يب كداس كاية تول معتبرة موكا ادراس عام مي خصيص كايزيت معتربیں ہے اام خصاف نے فرایا ہے دیا تم معتبرہے۔ ب- كسى آدى نے كہا، برموك حس كاميں مالك موجا ول وه آزاد ؛اك ك بعدكها لمي في مروم اد التي من عورتي ميري مرا دنيس بي قول دیانهٔ معتبر ہے تضار معتبر میں ہے۔ قسم كما نے والا اگر مطلوم سے توقعم كمانے والے كى یت کا عتبارموگا نرکقسم کھلانے والے کی نیت یہ قاعدہ می پہلے قاعدہ کی تشریح ہے۔ "يين كا اعبارالفاظ رب اغراض رميس سے" مشلاکسی آدی نے مسم کھائی کرمیں فلاں آدمی ہے بیسے ماج رخر مدول گا۔ اس کے بعداس نے اس ادمی سے سوں ہم میں کوئی چرخردلی توجانت نه موگا کومکه اس جله سے فرمن مرسے کر الکل پنجر برام

ب، کسی آدمی نے قسم کھائی کہ فلاں آدمی سے دس روسے کی چیز ہنر بدونگا بيمركياره روس كى خريدلى يا نو روس كى خرىدلى توحانت ندموگا كوتحظاير الفاظمين الني كونى بابدى تهيس مع ـ نوط: \_ يحد بحث ، نيابت كي صورت ميسكس كي نيت كااعتبار موكاء اگر کوئ مریق ہے اور اس کو دوسرا آخری تیم کرائے تومرنفی کی نیت کا ب در زکوۃ اگرکسی وکیل کے زریعہ اواکرائی جائے قومول کی نیت کا عباری اگروکس نے بلا ست سے کسی کوزکوہ کی رقم دمدی تونیت موک ہی کافی ج: - جبدل میں مامور (جوج بدل اواکر رہاہے) کی نیت کا عبار ہے کو انعال ج الموري كوا واكر نے بڑتے میں اگر ما مورتے اپنے ج كى نيت كرن توده ضامن بوكا -اسلام مستدن كالمم قاعدہ علی استعظم الشان قاعدہ ہے اور فقر کے مبیتر مسائل کو صادی ہے علام حموی نے شرح الاشباه میں بیان فرمایا ہے کہ بی قاعدہ فقہ كے يہ الواب برحاوى من فقهاركرام فياس قاعده كواس مديث سے ستنبط جبتم میں سے کو فی اپنے بیٹ میں اذا وجداحد كعرفى بطنه شيئًا ما شكل عليه اخرج و کو گڑا ہے ، مسوس کرے اور ئى ئىرج الرساية حموى شەن ا

اسكوشك موجائي كركوني جيزخارح منهش املافلا يخرجن مولی سے مانہیں؟ توسید سے م من السيجل حتى يسم تكليجب تك كدآ داز با عدادمس صوتّاادىجىدىيتّا (رواهم ) میں کہتا ہوں اس قاعدہ کی تائید قرآن یاک کی اس آیت سے ہی ہوتی ہے ولاتقف ماليس لك به علم حس يزك ارب من تحق علم دىنى امراشيىل بهيں دال توقف مست كر. علم مے مراد نقبار کی اصطلاح میں نقبین ہوتا ہے وہ میمی نقین بول کر غليظن مرادليته بي اور على علم بول كريف بن مراد لينة بن نقباء كرام نے اسی قاعدہ کو بنیا دیا کراور دوسرے قاعرہ تھی ترتیب و ئے ہیں مثلاً 1 " ہرجز این اصلی حالت بربرقرار ری ہے " - ا ت این آفرامل کے اعتبار ہے کوئی چیزاک ہے توشک ہے نا یاک مذہوگی اور آگر اصل کے اعتبارے نا پاک ہے توشک سے پاک نہوگی مى حال حليت اور حرمت كاسے مثلاً ال- الركوني آدمي ومنوسے تعاا وركھ وقع كذرنے كے بعداس كوخال آيا معلوم نبس وصورت ما فوف كما تواس شك ساس كا وضوح مبس موكا کلی کو حوں سے جوشی اور بھر موتی ہے اس کامی سی سکم ہے تنی زمن كى اصل طبارت بے تودہ مخص امي كمان سے كمكن ہے كرميال كونى تحاسب كركتى بوناماك مذبوكى -ج - اگركونى بچكى جگر برا موال ما يخ العن القيط ) قدم آزادشار وكار کیو کو آوی کا صل حریت ہے ابذاف کی صب علامی ثابت نہا گی د- خادندادر بوی می وطی کے بارے میں اختلات ہوا ایک نے کہا وطی بوجى ہے دومرے نے الكاركيا توول الكاركرنے والے كامعتبر ميكونكمال اے روالمتاری مامی

اس معا طرمیں عدم وطی ہے قاعرہ ب اصلیہ ہے کہ مرآدی بری الذمر ہوتا ہے ۔۔ ۲ كافى نهيس بعادرين وجب كرقول معى عليه كامعتر بوتليد كيوكحاس كاقول اصل کے مطابق ہے اورگواہ مدتی بر سوتے ہیں اس لئے کہ اس کا دعویٰ خلاب اصل سے ا درسٹا ہرہے کہ مرعی اُور معیٰ علیہ میں کسی مغصور کی قیمت باضائع ت و حزی قیمت میں اختلاف بوا تواس بارے میں نقصان برداشت کرنے والے كا قول مختر بولكا كيو يحدوه زا مُقيت سے برى الذمه ہے -اصل یہ ہے کہ ہروا متہ کو اس کے قریبی وقت کی طرف منسوب کیاجا تاہے ۔۔۔۔۔س شلاً كسى أدى نے اپنے كيڑے يرمنى كا دھبداس وقت ريحياكه دو تین مرتب موحیا تھا تواس اختلام کوآ خری سونے کی طرف منسوب کیاجا لیگا مثلاً کسی آ دمی نے جندنا زمیں بڑھنے کے بعد کیڑے برخارت دیجھی اوریہ مامعلوم ہوسکا کرکب لگی ہے توبہ آدمی وقوع نجا ست سے اسخری موقعه کی طرف اسکونسوب کرے اوراسی اعتبار سے نماز کا ا عادہ کر ہے قاعده ميد اجوجيريقين كي ورايع عابت بوني بيماس كاحكمقين کے ورابع ہی ختم ہوسکتا ہے \_\_\_\_\_ جدیاک وف کیاجا چکا ہے کر لیسن سے مراد علیہ ظن سے مثلا امام اور مقدلول مي تعدا دركوات مي اختلاف موا اگرامام كريفين مع تواعاده يد کرے ادراگرلیس سے تومقتدیوں کے قول برعل کرے مثلًا ایک آدمی فرطم کی نیت سے ایک رکوت اواکی دومری رکوت میں اسكوشك موكياكه واعصري نماز مطره رابهم اورمسري ركعت مي شك موكياكم وہ تقل بڑھ رہے تونقباً رنے کہا ہے کہ اس کی نما زطبری موگی اطاعے تا ا

كااعتبارىنى كا. قاعدہ میں استان میں قدر تعصیل ہے مرحزی اصل معدوم مويًا "بية قاعده ان صفات مي جاري مو گاجوصفات عارضه مي لين جومفات اصليم ان مي يه قاعر وسع -" برحزى المسل وجود ہے - " مثلاکسی نے غلام اس شرط مریخریدا کہ وہ با ورجی ہے یا کا تب ہے ہے اس دصف کامشتری نے انکارکیا کہ وہ الیانہیں ہے تواس میں منکر کا قول معتبر ببوگا كيو بحرصفت كما بت اورصفت خبازت عاضي بين اصلي نبيس بريكن اگرکسی نے باندی کو حزیدا اس شرط مرکہ وہ باکرہ ہے، اور مجربود میں انکار كردياكه وه باكره نهيس ہے اور باكنے نے كہاكہ وہ باكرہ سے تواس بارے میں بانع کا قول معتر سوگا کیو بھر سال صفت اصلیہ تحریب اس کئے اس ر دد کا عنبار ہوگا اور صفت عارضه شیبه مونے کا عنبار نامو گا۔اس قاعده کو ان ي دواعتبار سے ديجيا چائيے -واعدى على المرجيزي اصل اباحت بع الرعم اباحت كى دلل نزموله مرجزي امل تحريم سيد الرعدم حرمت كى دلمل منهواله برخيرى الساقسم كے معاطات ميں توقف ہے مله يراكب مختلف فيهرقا عليه بيحلس مين المم شاقني العض حنفيه اورابل حديث كا خلاف ب اورم إكب نے اپنے طے شدہ قاعده كے متعلق مسائل كوبيان كاب صاحب البدائع نے فرایا ہے مختاریہ ہے كدا فعال كے شروع موتے الهاام شانعي الم كرفى كے نزديك مله خواقع اسكوالم الدهنيفرج كى طرف منسوب كرح

مرا الراصرية كاسلك جي يه عن يراكز إحناف كامسلك بع الاستباه مك

سے بسلے کوئی کا نہیں اس اختلاف کی بنار پر بیرسائل تقریع ہوتے ہیں خلا ال نہرجس کی ملکیت اوراباحت سے بارے میں علم نہیں جولوگ یہ کیتے ہیں کہ اصل اباحث ہے ان کے نز دیک حکم یہ ہے کہ اگردسل سے معلوم ہوجائے کہ وہ کسی کی ملکیت ہے تواجانت کی خردرت میں کیا ہے یہ ۔ وہ مجہول گھائی سمید معلوم نہیں ہے اس کے استعال کا اسی

اختلاف برحكم د بلجائے گا-

اصل بفاع (فرخ ، فرم کاه ) می حروت ہے۔ ا ری قامده کے تحت فقیار نے کہاہے کہ اصل نکاریس حرست ہے صرورت کی وج سے اسکومیاح قرار دیا ہے اور میں وج ہے كفردن كے معاطر مي محرى (غوروفكر) كى اجازت سبي ب مثلاً الكَادى كے جارباندياں ہن اس نے ايك كوآزا دكر دماليكن يم يا ورزوا ككس كوآزاد كيانے اس كے اللے جائز نہيں ہے كروفا كے لئے تحرى كرے اليے بى يہى جائز نہیں ہے کہ بینے سے انتخری کرے ایسے بی جارعور تول میں سے ا كمب كوتمين طلاق ديدس اوريه يا ويذر باكس كوطلاق دى سے - اس حكم علام ابن تجم نے مختلف نقبار کے حوالہ سے جندمسائل ذکر فرمائے ہیں مثلاً "ایک تورت نے ایک بچی کے مندمی ای لیستان دیدی اور پر بات مشہور مولی کہ اس عورت نے دودھ بلا ملیم میکن اس عورت نے کہا میٹک میں فے ایساکیا ہے لکین اسوقت میری استان میں دو دھ مرتما ( اور یہ بات السي ہے كه اكليت علوم مؤسكتى ہے) لمبذا اس عورت كا اوكا اس اوكى سے خادی سی کرسک کیو بھی شک واقع ہوگیاہے۔ اس قاعدہ کے تحت لى يادر كفناچائي يسئلوان بى مقامات برجارى كياجا سكتلى كرجال يا فى كى قلت ب ورن بانى ساملاً احت بى عام طور يكر منع نهيس كرت كه يني تقامل عقل يه م كرم داد دار یں سے کوئی می ایک دوسرے کے مقام مخصوص کواستعال یکر مے کین بھائے لئے السان کی حرورت سے اسکومیا ح قرار دیا اور اس مے لئے متربعیت مے مقدر کیا ح کومغر کردیا۔

ہان کیاہے اعلم ان الميضع وان كان بفع من اعل الرم حريت الاصل نيه العطوية بل سي سين م كملت من خر فى على خبرالواحد وأمر مترنبي إلا الاتباه) لعنى قاعده كليه موت كے ماوجوداس ميں يراستنانى عورت بھى موجودے ع کلام میں اصل حقیقت ہے ۔۔۔ ممال یعنی جب تک مکن ہو عن حقیق پر کلام کومول کیا جائے گا إلّا يه كر حقيقت متندر مو يامتروك مود ياضرورت موتومعنى مجازى مراد ليح وَلاَ تَنْكِحُواْمَا نَكُمُ الْمَاؤِكُمُ جَنِوَلُول سَعْمِ الدِي آباد ف ولي ك إن العنكاح مركود مِنَ البِسَاءِ (الآبية) اس آیت میں نکاح سے مراد وطی ہے ای بنا بریر بلی کی فرنیہ سے بٹیا نکاح ہیں كرسكتابي (امام شافق اس كےخلاف بى ) اگركسى حاكم نے فصله صادر كلى كرديا تواس کامکم نافذر بوگا اور الاسکانوں کے لئے قابل قبول مر بوگا ى بى بوق روقى ما آھے بى بوقى دى جريس مثلا آھے كا صلوا كيماليا توحانث موحائيكا ب- اگرکسی نے کہا میرجز فلاں کے بعثے کے لئے ہے تواس سے مراد اس کاحقی مطاہوگا ہوتاہیں اور اگرکسی نے ممان کردہ باز رز برسے اوجب تک سلی رکعت اسجدہ مذکرے یا بقول دیجر میلی رکست کے مجدہ سے سر مذا تھا لے حانث زمو گا کے

## — استصحاب حال —

قاعدہ فی اس کے عدم کا گمان نہ ہوجائے ۔۔۔ ہو الفاظ دیگرا گرول کام کسی دقت ٹابت ہوجیا ہو تو دومرے دقت ہو الفاظ دیگرا گرول کام کسی دقت ٹابت ہوجیا ہو تو دومرے دقت نمی اس کے باقی رہے اس قاعدہ کو قاعدہ استعما فرار دیا ہے اس کو سرخ کرتا ہے اس کو مرافذت کے لئے جت میں علمار کا اختلاف ہے علمائے احدان میں سے ابوزید عمس الائمہ فحز الاسلام نے اس کو مرافذت کے لئے جت قرار دیا ہے ۔ اور محضرات نے اثبات اور مرافذت دونوں حالتوں میں حجت نہیں بن سکتا کیو بحد موجب بقائیہ سے میں حجت نہیں بن سکتا کیو بحد موجب بقائیہ سے میں سکتا کیو بحد موجب بقائیہ سے بن سکتا کیو بحد موجب بقائیہ سے بن سکتا کیو بحد قائدہ کے سخت صکم بقا بلالیں ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے بن سکتا کیو بحد قائل اعتبار نہیں ہے ب

استصحاب موافعت کی دلیل بن سکتاب گرفت کو ثابت کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ مثلاً

1 یہ کہاجائے کہ فلال کام زمانہ ماضی میں تابت تھیا لہذا زمانہ مال میں اسے کہ فلال کام زمانہ مافع و الخبر کو زمانہ حال میں بھی زندہ اسٹیم کیا جائے

ب جوجزان وقت موجودہ اس کوزمانہ ماضی میں بھی موجود کیم کیا ہا کے مثلاً کسی عیسائی کی عورت بنے اس کے مرنے کے بعد آکر کہا میں اس کے مرنے کے بعد آکر کہا میں اس کے مرنے کے بعد سیمان ہوگئ ہوں اوراس سے وارث کہیں ہراس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی تھی تواس بارے میں اس کے وارثوں کا قول معتبر ہے نینی یہ چیز جواب موجود ہے وہ زانہ میں اس کے وارثوں کا قول معتبر ہے نینی یہ چیز جواب موجود ہے وہ زانہ

ماضي مس کفي موجو دهمي ج- ایک گھرکاایک حصفروخت موا اورشریک نے شفعہ کا دعویٰ کرویا اگراس موقعه سرمشتری اس کی طکیت کا انکارکردے تومشتری کاقول معتبر ہوگا ( ہر مرافعت کی صورت ہے ) البتہ شریک گوا ہول سے تابت كردے تواس كے كواه مستر موسطى له قاعره على الجنشقت ألى بي تواسان بمي أتى بي -یہ قاعدہ قرآن پاک کیان آیات سے ماخونہ سُونِينَا لِللهُ بِكُورالْيُسْرَ السُّرِتَالَىٰ تَهَارِ الْمُنْ اللهُ ال وَكَا يُونِدُ بِكُوالْعُسْرَ عابًا بِي تَهار ع الْحُرْثُ فَي د الآميت ) نہیں ماہتا اوردوسری آیت مبارکہ یہ ہے ا۔ الترتعاك فيتمهار اوروي وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُونِ البّانِي مي تنگي نهيس کي . مِنْ حُرُجٍ لِهِ (الآية) حدیث یاک یہ ہے ،۔ الشرك نزريك يسنديده دين احب الدين الى الله تك سيرصا نرمى والاب الحنفية السمحة على ركوام في بيان كياب كو شراديت مي رخصت كے احكام اسى قاعدہ سے انودای دورمات ی محت کیطرف روع کیاجائے ) بطور فالدہ چندچنری پيش بي . مشقت کی دوم میں اور یہ کہ اس سے عبادت حدا نہ ہوسکے مثلاً دوزہ كى منقت كرميول مي . رج كے لئے مفركى مشقت ، سرديوں مي وضوكى مثقت مِیْقَیْن لیم بی کمی کارنده می عبادیت محادیث می حدا نهیس بوسی اور مذان کی دجرسے بیعبا رسی سافط موتی ہیں

ب وہ مشقت جوعبادت سے مداہے اس کے جند درجے ہیں امثلاً مشقت خوت ہے مواہد اس کے جند درجے ہیں امثلاً مشقت خوت ہے مور نہیں ہے توج کی اوائیگی مؤخر ہوجائے گی، دوسری مشقت خفیفہ ہے شلا ادبی درم کا سرمی درد مویا ادبی درج کا سور مزان موتو اس مشقت سے کوئی شخفیف نہیں موتی اسلے پیشفت درج کا سور مزان موتو اس مشقت سے کوئی شخفیف نہیں موتی اسلے پیشفت تا بل لحاظ نہیں ہے

ج \_ تخفیفات شرع کی می چندسم بر جسی تخفیفِ اسقال میسی استد نفاس کی وجرسے نماز کا ساقط موجانا

یا تخفیف تقیق بی جیسے مفرکی دھرسے تعرصلو قی سے تخفیف ابدال جیسے عسل اور روندی جگر میں میام کی جگر تعود ، رکوع او سیده کی جگر اشارہ مدولا فی سی بیشنگی ادائیگی ذکو قی بیشنگی ادائیگی نکو قلام میں جیسے جی صلوق عرف تا میں ، بیشنگی ادائیگی نکو قلام میں تخفیف تا خیر جیسے جی صلوق مرد لفہ میں تاخیر صیام رکھی ادر رسا فرکے لئے ، تا خیر سلوق مرکھیں کے لئے باکسی ڈویتے کو سجانے آگ ۔

ادر مسا فرکے لئے نا زکو موخر کر دینا ۔ علا تخفیف ترضیں جیسے بلا یا نی کے استنجار کئے ناز بڑ سے کی احازت ، یک مخفیف تغیر جیسے صلوق تحوف میں ترتیب صلوق میں ترتیب سلوق میں ترت

قاعره المشعنة اورحرج كااعتباراى وقت مااسى موقعهر قاعره المساء

کی ۔ اسی وجہ سے آمام الوحنیفہ ہے اورا مام محرق نے فرما یا ہے کہ حرمت حرم کی دھرسے حرم کی دھرسے دہاں کی گھاس کا طنا ہجا توروں کو جرا نا جا کر نہیں ہے سکین امام ابو یوسف نے نے صرورت اور حرزے کی وجہ سے افر کی اجا زت دی ہے اور حرزے کی وجہ سے افر کی اجا زت دی ہے ۔ امام ابو حذیفہ ہے نے دہیں گئی کی میں نجاست غلیط تسلیم کی ہے کیو تک حدیث ب

وه نا ياك بي المنها دكس ج ۔ امام ابوصنیفر و نے نفس کی موجودگی میں ابتلائے عام کا اعتبا شہیں کیا جسے آدمی کے بیشاب کی چینٹیں " متاخرین علمائے امناف نے اس کی تفير ختلف اعتبارات سے كى سے انہول نے فرمایا ہے كه اس ميمنب مكلفين كالمي الحاظ ركهاجا سُكًا. فقہار کرام نے اس جگر جند قاعد سے اور ذکر کئے ہیں۔ اور جب تی آتی ہے تو آسان بھی آتی ہے اورجب آسانی آتی ہے تو تنگی تھی آتی ہے۔ بالفاظ دیگرجب کوئی میر صدیر طره جاتی ہے توانی صد کی طرف اوط آتی ہے۔ ب- جوجزی دوام امر کے لئے صروری میں وہ ابتداء امر کے لئے صروری نہیں ہیں اور ابتلا نے امرے لئے جن چیزول کی مردرت ہوتی ہے بقارامر مے لئے ال جزول کی حرورت نہیں ہے۔ قاعده عمل المكان ضرركودوركياجائيكا." منقصان بوتجاباحائ اورداس Your cold you مے پر نے نقصان دیاجائے۔ اس صربیت کوامام مالک نے موطامیں اور حاکم نے مستدرک میں ہمتی اور واقطی نے حضرت ابوسعید خدری رہ سے روایت کیا ہے اور ابن ماج نے ابن عباط اور حفرت عباده بن الصامت سے روایت کیاہے یہ قاعدہ بھی بہت سے الواب نع کوشتل ہے اس کی تفسیراس طرح بھی کی گئی ہے سکسی کونہ ابتدار تقصان بہونچاؤ اور مزجزار تقصان ہونچاؤ۔

یعنی اگرکسی سے بدلہ لینا ہو تو بقدر نقصان جزاء سینیة بعشاجا برائ کا بدلہ برائ سے اسی قدر

اوراگر ما ف كرديا جائے تويہ نہايت اعلى اخلاق كى بات ہے اسلام كے اسس قاعدہ میں بنت وانصاف اورمساوات کی رو**ے بول رہی ہے دنیا کی کوئی مک**ومت اوركوني ازم اس مساوات كانمونهنين لاسكتا اسلام تسخيحق لمكيت كونم كرك سادات كوليدندين كرا اسلام مزدوركات طي شده اجرت مي اورمالك کاحت کامیں مانتا ہے اسلام کرتا ہے کہ مزدور کالیسینہ خشک ہونے سے سلے اس کواسی اجرت عطاکردو اسلام صرف لیسے والے ذہن ہی کی تربیت ہیں كُرْيًا بلكه ده دين والب ذبن كومي أبحاراً وتنابع . خلافت اسلامير جوعب والت کے بدا آئی ہے اس میں صرف میں دعوت سے تصویر مکرانی کہیں نہیں سے ہ یادر ہے نفاذ احکام وعوت کے مثانی منہیں ہے ملکہ نفا ذاحکام عمسی دعوت کانام ہے اوراس میں معی جروا کراہ نہیں ہے لااكوالافالدين ون من جرواكراه بيس ب اس قاعدہ کے مطابق چندم ائل صنح ذیل ہیں۔ ا - خارعیب الین مبیع کوعیب نکل آنے کی وج سے والس کر دینا۔ ب - اقاله - مبيع كو صرورت مريخ كى وجرسى، بائع كامسع كودالسي لے لينا ج - خارروت بع موحانے کے بی میں کودیج کرسے قور نے کاحق د - خیار لوع نا بالغرار کی کا باب داوا کے علاوہ اگر کوئی دوسران کا حکرد تواس كوبالغ مون في كے لعداس فكاح كو تورف كاسى س - حق شفعہ بڑے بڑوی کی مضرت سے بچنے کے لئے بڑوی کوئ تفدیمال، ص - اینے منوکہ برو کو کا منے جیوں کی مرمت کیلئے اور جانے کیلئے آوازدیا قَدُ نَعْلُ لَكُومُ مُاحْزُمُ عَلَيْكُمْ جِرِي مُرْجِرًام مِن ان كُوتم سے

مفعلابان كرويا كحرص حزول إِلَّامَااصْطُرِزْتُمُ إِلَيْهِ الآية) گذشته مفات میں نون کے انجکشن کے تحت اس کی مفصل بحث گذر کی ہے اس قاعدہ کے تحت مربت سے مسائل ہی مثلًا ا۔ ل ۔ اگر کسی اوی کے صلی میں لقمہ ایک گیا اور شراب کے علاق کوئی ذریعراس کے اتارنے کا نہیں ہے توشراب سے گھونٹ سے اس کو آتا راجا سکتاج ب - اگر کوئی جان بلب ہے اور مردارے علاوہ کوئی جیزجان بچانے کوئیں ہے تولقدر سدری مروار کھانامباح ہے۔ قاعرہ ب اجر مردرتا ماح ہوتی ہے وہ بقدر ماجت اور ٢٠ مزورت بي مباح رہے گی بعنی اباحت مکم عاضي ٢٠٠ ية اعده سط قاعده كى شرح ب اور فركوره آيت اور حرّم عليكم المسته س كا افذ ہے اورمندم ول صرب مل جواقع مذكور ہے وہ اس كى مثال مى جر ادراس سے اس کی تا ترکی موتی ہے ل ۔ صرت عرب کے اس ایک عورت لائی گئی جس نے زاکا اقرار کیا تھا حفرت عرية ني اس كرم كاحكم صادر فراويا حضرت على ف اس جگر وجود تھا ہو فرايا اس سے اوجياجائے سايدكونى عدر بيس كرسكے مورت سے دریافت کمیا تواس نے بتلایا۔ میرا ایک بڑوی تھاجس سے بہاں اورط میانی دوده تحاا ورمیرے بہال برحزیں نصیباس لئے میں سامی می میں نے اس سے یاتی مالگا۔ اس نے یاتی دینا اس خرط سے تنظور کیا کہ دہ میرے ساتع حرام كرے میں نے تمن وفعہ الكاركرد یا گرفومت سال كے سوخی كم جان نکلنے کا اندلیتہ ہوگیا میں نے اس کی خواہش بوری کردی اس وقت

اس نے مع پائی بلایا جعزرت علی مزنے فرمایا۔ الشراکبر جو چیز مجبوری کی جم

سے کیجا تے اور اسکاارا دہ مکتی کا نہوتواس برکوئی گناہ جیس ہے التارات

معان كرنے والارح كرنے والاليے اى تبيل سے يمى ہے ب - طبیب کومریض کاسترعورت بقدرمزورت بی دیجناجا نزسے . ج \_ شہد کا فون اس کے لئے باک سے اور دوسرے کے لئے ناباک ہے۔ ح بنون کوایک عورت سے زیادہ شادی کرناجا گزنہیں ہے۔ مج اجرچز عذر کی وج سے جائز ہوتی ہے وہ عذر خم ہوتے الل ابى باطل موجاتى سے یرقاعدہ بھی میں ہے ہی قاعدہ کی شرح ہے اور اس کا ماخذ بھی دی آبات میں اوراس کی مثالیں می دی میں ان کے علاوہ ا-- وجرجوا زسم جبخم مرجائ توسم خود بخود توطع ائے گامثلاً مانی نه منے کی دصمتے م کیا تھا توصیے ہی یا فی بقدراستمال ل مائیگا تنم اوٹ مائے گالشطیکراس کے استعال برقادر مو ب- ای تبیل سے شہا دت علی الشہا دت ہے اگر اصل گوا ہ مرتص تھا بھروہ اجھا ہوگیا تودوسری گواہی جواس کے بدلرمیں دی کی ہے ختم ہوجائے گی ۔ (انك تول كى بناترير-) م مررکو ضرر سے یا نقصان کو نقصان سے دورہیں کیا یہ قاعدہ مجی پہلے ہی قاعدہ کی شرح ہے مثلاً ایک بھوکا اور مجبوراً دمی دوسر معوكے اورجبور آدى كاكھا نائبس كھاسكا اليے بىكسى مولاكو غلام يا باندى كے نکاے برمبورہیں کیاماسکتا ( پوری بحث اعضاری تبدیل می گذری ہے) میں خاص آدمی کانفصان عام آدمیوں کے نقصات کے اس مقابلہ میں تابل انگر ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ ۵ یہ قامدہ میں پہلے ہی قامدہ کی شرح ہے اسی دوسری شرح یہ ہے:-له جع الغوائد - الطرق الحكميد از علامه ابن تيم مطبوع ياك ما ٥

مزرشدید کومزرخفیف دورکرنا جائزے! ل مثلاً الرئسي كى ديوارث براه عام كى طرف كوهبى با وركرن كالديشر ہے تواس کو گرا دیا جائے . آن کل کا راورش اورمیول بلٹیاں اس قاعدے شمے تحت مکا نات گرانی ہیں ب - اسى قبيل سے مجنول اور بالك قسم كے يا ماليخوليرزده مفى كوفتوى دينے ادرجابل طبیب کوعلاح کرنے سے روکدیڈ سے۔ ج ۔ اس بیل سے ذخیرہ اندوزی اور ملیک مارکٹنگ کی مانعت ہے کیونکہ ا میں صررعام ہے۔ د ۔ اگر کسی کی مرقی نے کسی کا موتی لگل لیا تو دیجینا جا ہے کہ موتی کی تیت زیادہ ہے یامنی کی اگرموتی کی قیمت زیادہ سے قوم غی کوذ تا کر دینامائے س \_ السيم الركسى ما أورف ديك مي منه وال دما اورمنيواس مي كفنس عی توجانور کوذی کردیناجا ہے یا اگر مرتن کم قیت ہے تواسکو تورکر مانور كامند نكال ديناجا ہيے۔ الركوني دو خزا بول مي متلام وجلت اورد داول - ٢ برابردرجه كي مول أوص كوجام اختيار كرك ادر اگر کوئی آسان ہے تو آسان کواختیار کر ہے۔ ية فاعده مي يسط قاعده كي شرعه فروه مديث مي مي اس كااشاره بعاس 1 - ایک زخی آدمی ہے ایک سے آپیش موا یا آ تھے بوائی ہے اگررکوع سجدہ سے نازیر سے گا تو اے ۔ و شعامنگاس کوجائے اٹارہ سے نازیر سے ب- ایک آدمی کے پاس پراکبرانا پاک ہے اسے اختیار مے جامے نگے ناز برم انا اك كرے سن كرى اداكرے -قاعده عط المركسي حريم فراني مي موادرا جاني مي موادرا

كويهك دوركياجائ منفعت كومذ اختيار كياجائي وفعمطر مقدم ب ملب مفدت بقدم نہیں ہے ينى برا كى كے دنيه كوحصول نفع برمقدم كياجليك يہ قاعدہ في يہلے بى قاعدہ کی شرح ہے ترآن یاک سے بی اس کی تائید موتی ہے آیت مبارکہ ہے يُسْتَلُوْنَكُ عَنِ الْحُمْرُولِ لِلْتَبِيرِ آب سے شراب اور ج کے جامے قُلُ الْيُعِمَا الْمُؤْكِدُ وَمُنَافِعُ مِن وريانت كرتے من فراديح لِلنَّاسِ وَالتَّهُ هُمَا كَنْرُمِثُ ان وونوں میں بہت گناہ ہے اورلوگاں کے لئے نفی بھی سے لیکن تفجها انكاگناه ايج نفع بر خالب ہے۔ اكليك الركسى وتستمعلمت اورمعنرت مين محراد بوطلت تومعنرت كودور كرناجا بئة اسى طرح امورات كي تعيل كرمقا بدمي ورك منكرات بهته يدياب رمول الشملى الشرطيرولم نے ارشا وفرايا ہے اذا امرتكوبتى فا توامنه جب ميتميس كى جزيا فكم دول مااستطعتم وإذا نهيتكم توبقررطاقت كالاؤاورجيكي عن شئ فاجتنبو لا له جزے منے کروں تواسے مزدرنگ جاد لینی رکنے کے لئے استطاعیت کی قیدنہیں ہے اس سے می نزکورہ قامرہ کی تائید ہوتی ہے۔ ایک ددمری صدیت ہے۔ لترك ورةمهانهى الله منوعات خداوندی میںسے زیدہ عنه اختبل صن عبارة التعلين برابر كوترك كردينا جنات اور ا نسانوں کی عبادت سے افغال ہے (اوكماقاله)

جبفالباس كى يرحلوم موتى مے كرار تكاب حرام ميں نافر ان كے ساتھ حكومت

نداه ای سے مغاوت اور ایک قسمی مقابلہ آ رائی ہے اور یامورات برعل رکزشیں

.

الرجي نافراني ضرور بي لكن وواتني شديد نهي سع (والشراعلم) امی قاعرہ کے تحت پرسٹلہ بھی ہے جنبی کوعنل میں کئی کرنے اور اک میں یا نی دینے میں مبالغ کرنامسنون ہے گرروز ہی حالت میں کروہ ہے ۔ اور مونے زیرناف ترابٹ نامسنون ہے لین حالت احرام میں ناجائز ہے جومط بولناحرام ميلين كسى برر ب فسادكوروك كے ليے بولنا جائز ہے ماجت بھی قائمقام صرورت کے سےخواہ حاجت عام مبويا حاجت خاص مو\_\_\_\_\_\_ م قاعره مي يبلے قاعره كى شرح ہے اس قاعدے كے تحت بہت سے سائل آھيں۔ 1 - كاركرون سے كوئى جيز بنوانا (حبكواستصناع كهاجاتا ہے (ردالمخارم 60) ب - نقرادر محاح كا نفع برترصدلينا كله بر - ميح الوفاركنا. رمن دخلي اورمعادي -فاعده مل وياجاتا م وستورياعام عادت كے تحت حكم واعده مسل وياجاتا ہے۔ ینی احکام س وف عام کا اعتبار کیا ما آبے . اہل فقہ نے اس کی ا من ایک صدیت بیش کی ہے علامہ ابن عابدین شامی نے تحریر فرایا ہے الم احدفے كاب السنة مي ابن معودر من سے روايت كيا ہے كر جناب رسول السر صلی استرطیر و لم نے ارشا دفرایا ، الترتعالے نے جب بندد ل کے قلوب ک المرف ديجا توانيس سے صنور صلى ان طبير ولم كولپند فرمايا اوراني رسالت كيلئے کے اس تاعدہ سے اوم مہواکہ اصطلاح فقہ میں مرورت اورحاجت میں فرق ہے کے بطاہر

اس میں سود ہے گرنٹر و ممانے کے جائز ہے -

انكونتخب كرليا الميرديكا توآب كصحابره كونتخب كرليا جناني انكو حضوري الم عليرولم كاانصادا وره ددگا رقراد وياكيس فالأة السلمون حسنًا فهو يسجن جركوم عمان المجامجين عندالله حسي وما رأى ووعدال الله عاور ميركو المه لمون تسميًّا فهو عنائلته مان رامجمين وه الترك ازدك جي بري ہے۔ ابن ما بدین فراتے میں برص بیٹ موقوت اور حسن سے اسکو مزار اطیالسی طرانی نے روایت کیا سے اور علامہ ابن تجیم مصری نے بیان فرمایا ہے کہ علاقی كيت بي كرير حديث نهيس م اسكوس في صديث كى كالونس مرفوعًا بنين كي بلكر يحفرت ابن مسعودره كاقول سي لعني يه صدميث مرفوعا تابت نهير كمه ي - الثابت بالعرف تابت بعراب جريز ون عابت مع وه جر بدلیل شرعی کی گویا دلیل فترعی سے ٹامت ہے ب الثابت بالعرب كالثابت جوجز عرف سے ثابت ہے وہ اس بی ہے گویانص سے ثابت سے ج- انهدليلحيث لايوجل جال دلمل شرعی در موعوت می ایک دىيلشرى ب ٥ - سهل بن مزاحم ف حضرت الم المظم الوصنيفه وكامسلك تحرير فرايب " الم ماحب كامسك ثق كواختيار، بين كوترك كرنام اولوكول كرمعا المات مي عوركرنا سع جب تك امودكى اصلاح رسي في توان کوقیاس برمشیں کیا جائےگا اوراس کے بعداستحیال پر اورجب کوئی بحيها يكارنه بوتوعرت عم اورتعال كطرف رجوع كياجات ه عرن کی دونتم ہیں عرب عام العی پورے ملک کارم ودواج اور ان اورع فیلم

کسی خاص شہر باطبقہ کا جلن ، ابن عابدین نے فرایا ہے کہ عزف عام مخصص بنے کی صلاحیت رکھتا ہے اوراس کے مقابر میں تیاس کوترک کردرا طابعے ہ بات عرف کی جندمثالوں سے واضح موجائے گی كبيى معنى قيقى كو عادت اوراستعال كى دجر سے تھى قاعدہ ۲۸ مرا ترک کردیاجا تاہے ۔ يرقاعده عرف كى تفسير يا شرخ سے ، لعض على رفے عادت اوراستمال کوہم معن قرار دما ہے اور معن اس کی تین کے اس میں فرق کیا ہے اس کی تین قسم إلى عوفيه عامه، عرفه خاصه، عرفي شرعيه - اس لحاظ سے الفاظ کے معنی حقيعي كوترك كردياجا متيكا اوراسي عرف كالاعتبار مو كاحس مي وه الفاظ بیلے جارہے ہیں اس جگر عرف خری کو بان کیا جا تا ہے۔ - جارى يا فى كى تعريف يرب كركم كود يجف والي جارى كهيس ب - كنوس مين زياده مينگنول كاموناجي كود يحضن والے كثير تراردي -7 - اگرمین دس دن سے زیارہ مرجائے اور نفاس چالیس دن سے زیادہ موائے توایام عادت کی طرف رحوع کیاجائے د - على تغير ومف رصاؤة بوده مي ون ساتعان ركمة است كود كيف والے یضال کرس کہ دونازمین ہیں ہے میکن اس کے ساتھ میمی یا درسالطائے كريته احكام الكاصورت لمي لم باجب كونى نص موجود مرسكن الخر خون نص عرف اورعاوت كودليل من يش كرد ما تومعتروس محدين فضل نے فرمایا کھرد کامتر مورت ناب کے نیے سے بال اگنے کی جگہ تک نہیں مین بيروكوسترعورت مي وهجلا اوركنوارون كعادات كى بنارمرشار نہیں کرتے تواس تول کاکسی نے اعتبار نہیں کیا بلکررد کردیا تھے

اے روافمار کے الاشباہ مکا کے الاشباہ مکا

فدلعهمونا - ابھی تھوڑے دان موتے کھ عرصہ تک ہدوستانی ارکیا طیس نئے اوربرانے میے جاری تھے اس میں غالب طور پر نے سے تھے یا جیسے احکل ہں تربیسوں سے مراد نے میسے ہونے اور اگر کوئی کے کرمیری مراد برانے مے میں آو قابل قبول نہیں ب میسے ہندوستان کی بعض ارکیٹوں (آگرہ وغیرہ) میں برجی کے ذرایہ سے لین دین ہوتا ہے شا دونا دری کوئی نقد میں معام کرتا ہے توجب تک نقدی مراحت نرکیائے مردم بری می مرادموگی۔ ج- معاراورزد ورول مي إيفة تقسيم بون كاروان عي الركوني مزدوم احت مرس توده مفتريري اجرت لين كاحقدار موكا اسى دم سے فقهارنے بیان فرایاسے:۔ المعووث كالمشروط معرون مشروط كم برابر ب خواد شرط لگائی جائے یان لگائی جائے قاعدہ ہے ایان، ندریاتسم کے بار سے میں ضرادیت اور عرف اللہ میں تعارض ہوجائے تومعنی عربی مرادید تھے ۔۔ ۳ 1 - كسى في الله كالوشت نهيس كمائيكا اوراس في كالوشت كواليا توحانت دموكا أكرح قرآن يأك في اسكولنا طري قرار دياہے. ب - اگر کسی نے تسم کھائی کہ وہ دابر رسوار منہوگا اوری کا فری کسیت رسوار موگیا توجانت رہوگا. اگرچ قرآن باک اے کا فرکودار کے نام سے ذکر ج - ایسے بی اگرکسی نے تسم کھائی کہیں فلاں مورت سے نکاح نہروں گا له ان شرالدوا به عندانشرالدين كفروا نهم لا يومنون -الآية تواس كوعقد نكاح برعمول كياجائيكان كروطى مر . أكر حرقران باك مي نكاح كم معنى وطى مح مين كاح من روس كات و كرول كاتو البيتر الربيوى سے كها كرمي تجد سے نكاح مرول كاتو اس عورت ميں نكاح البينے اصلى معنى ميں محمول ہوگا يعنى لكاح بعن وطى علامه وملي يختر من كام كرمير فروايا .

الأيمان مبنية "على العون أيان عرف برموقون مي مذكر الأيمان مبنية "على العون والمائن اللغوية على حقائق لغوى ير.

واعد الحمال العورية على موال المرام المرام

قاعدہ عام کی عرف خاص کے ذریعہ تابت ہیں کیا

یرقاعدہ بہلے کی تشریح ہے مثلاً استفارہ میں دستورتھا کہ کر ابغنے کوسوت دیاجا یا اوراسکی اجرت میں وی سوت موتا تھا حب کا اندازہ معررتھا یہ طرائقہ دوسری جگہ اگراختیا رکیاجائے جہاں پطرائقہ را رئے دمو وہاں جائز نہیں ہے صرف بخارہ کے لیئے جواز کا فتو ن کا ان کا تنکیوں ما نکم اہا یکھ وہاں جائز نہیں امتحالی کی بالایمان سے الاستہاہ مسئی ب - ہند دستان میں کھیت کا شنے کاطر لقہ ہے جبکو بنیستی رَبیس گڈیوں پر ایک گڑی) کہاجا تاہے وہ اس بر تیاس کیاجا ئیگا اس کے بغیر مزدور کٹ فی کیلئے آما وہ نہیں ہوتے اس لئے یہ طراحة بہیں جائز موگا امریحہ کے لئےجائز دہوگا

قاعدہ موس اس تاعدہ میں انقلابات سے حفاظت کی صانت اور دنیا کے امن و مکون کو برقرار رکھنے کی توت ہے ۔ اگر ایک فیصلہ دوسرے فیصلہ کو کالعدم قرار دے توجیرکوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہے ۔ مثل ہ۔
کو کالعدم قرار دے توجیرکوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہے ۔ مثل ہ۔
کو کالعدم قرار دے توجیرکوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہے ۔ مثل ہے۔ مثل ہے مسلوۃ میں ایک رکعت یا دورکدت کے بعداس کا اجتہاد بدل گیا اوراس نے ای وقت رخ تبدیل کر دیا تو بنار صلوۃ دورست ہے بہرہیں ہے نے ای وقت رخ تبدیل کر دیا تو بنار صلوۃ دورست ہے بہرہیں ہے کہ سبی رکعت فارد ہوئی ا ب بجر شروع سے نما زبڑھی جائے ۔
کر سبی عوالت لے اجتہاد کے ذریعہ فیصلہ کیا اس کے بعد عوالت کو خیال ب سے رکھی کو دیار میں ایک بعد عوالت کو خیال ب سے رکھی موات ہے۔
تواکدہ اجتہاد دورست نہیں تھا تو آئنہ ہو وہ دوسر سے اجتہاد بڑیل کرے اور تعفیل لاحظ نرائی الاشیاء مالئ تھ علام جوی سے بیان فرایا ہے بہا احتہاد دورست نہیں تھا تو آئنہ ہو وہ دوسر سے اجتہاد بڑیل کرے دورسے اجتہاد دورست نہیں تھا تو آئنہ ہوں کے بیان فرایا ہے بہا احتہاد دورست نہیں تھا تو آئنہ ہوں کے بیان فرایا ہے بہا احتہاد دورست نہیں تھا تو آئنہ ہوں کے بیان فرایا ہے بہا احتہاد دورست نہیں تھا تو آئنہ ہوں کی بھولائ اورائکا فائدہ ہو میں ا

پہلافیصلہ کی درست ہے صاحب ہرایہ نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے
\* دوسرا اجہا دا ور پہلا اجہا د دونوں برابر ہمیں نکین پہلے اجہا دکونیے لہ
اور قفا مرکی تقویت حاصل ہوگئ ہے اس لئے رہ اپن مبکہ درست ہی
د ہے گا۔ "

ج - چنانچ حفرت الم محرص ليّ ره نے اپنے زا دخلانت ميں کھ فيصلے کئے تھے حفرت عمر ره نے اپنے زا دخلافت ميں اسکے خلاف فيصلے دئے ليکن پہلے فيصلوں کو مرقرار رکھا

 حفرت عمرة نے اپنے زمان خلافت میں قضار کا کام ایک صحابی رہنے میرز كروياتها ايك دنعرقافى نے ايك آدى كے خلاف فيصل كاده آدى حفر عرض كن خدمت من حاضر مواحضرت عمر مض فرمايا الرمي قاضي موتا تويفيل فرناس آدمی نے کہا اے آب اس فیصلہ کو بدل دسیجے فرایا:-" چوکھ اس معالم میں کوئی نفس نہیں ہے اسلئے رائے رائے دونوں اربر" س \_ خضرت عررة كاليك دوسراوا قديم ب كرانهول نا بى خلانت كى بىنے سال معلم كياكم سكر يحان كوكه وراجائ . حب دوسراسال آياتيسك عمائی نے عمر عرض کیا کہ اخیاتی بھائی جو اپن والدہ کی وجہ سے (جومیری علی ال ہے) وارث سے ہیں اسلے میں ہی وارث ہوں کیو بحر بالفرض اگر ہا را بالم يتجر تعابو مندر مي بيعينك ديا گيا مو آوكيام مسب كي ال ايك بي ا اس برحضرت عمر مض نے ان بھائیول کے ساتھ اس کو بھی شریک کردیا لوگوں فعرض كيا توحفرت عررة في واب ديا ،-وه فصله اسی کے مطابق تھا اب منصله اس کے مطابق ہے جو م کرد ہے ہیں لیہ ای دجہ مے مارے نقبار نے فرایا ہے

حكوالقاضى فى المسائل مسائل اجتمادى من قاضى كاحكم

الإجتهادية لاينقض له ينسي أوثنا نص شری کی موجود گی میں اجتہاد (قیاس) جائز جہنے والم میں اجتہاد (قیاس) جائز جہنے گئے میں اجتہاد (قیاس) جائز جہنے گئے اس اور سنت شریفہ کی بحث من الم يفعلى كلام كزرها سے، روايت سے تب رقب رتقيف كا ايا - آدى حفرت عرره کے ماس کا اورعض کیاکہ ایام منی میں طواف زیارت (حوزض ہے) کے بدایک عورت کوحض آگیا کیا وہ کوئ کرسکت ہے ؟ حضرت عمره نے جواب دیانہیں : اس آ دی نے عرض کیا جناب رسول الشرطی الشرعلی و لم نے اس ك خلات هم دياتها توحفرت عمره اسكومار ف كعوب موسكة الدفروا ياجتميس معلق تھا تو مركوں دريانت كيا ؟ اسى قبل سے يہ احكام مي ميں 1 - قاضى كا اجاع كے ضلات فيصل افذر بوگا ب- واقف ك شرط كے خلاف كرنا اليامى ہے گويائص كے خلاف كيا ہے تاہ قاعده عص معلال اورحرام جمع موجائين توحرام كوغالب مانا يه قاعده دراصل ايك صريت كاترجمه بعي كوعد الرزاق نے اسى مصنف میں حضرت امن مسعودر ض سے موقو فاروایت کیا سے مااجتمع الحلال والحام جبملال اوجرام جح بوجائي الاعذب الحل م المحلال على توح المحال يرغال بوكا-علامہ زملی نے شرح کنز میں جی اسکو ذکر کیا ہے اس قاعدہ کی تشریح ووسر سے الفاظي اسطرح مي كي تئ ب جب طلال اورحسوام سے متعلق وو درسل میں تعایض مو توحرمت والی يل كوترجع حاصل موكى شه و ایک صریت شریعیا میں مروی ہے کہناب رسول انترعلی انشرعلیہ دلم نے له الاستبادمن على مج القوائدي - الناسك كله الاتباه من كله هي الاشباه مد

ارشا وفرمايا من الحائض ما فوق الازار والضبي عبد ازامك اورسيم ب ـ دوسرى صريث سترلف سها-اصنعواكل شي الاالنكام وفلك علاوه صالت على برجر ملال ب ائم ارب کامی مسلک ہے اس کے تحت بیندسائل ذکر کئے جاتے ہیں . ا - آگر کسی کتے نے بحری سے وطی کر ٹی ا دراس سے بحرید اموا تواسکا کھا احرام ٢- اگرفتكارس دوكمة جوزے ايك سابعا باسواتها أورايك فيرسدها إموا تعا اور دونوں نے شکار کر لیا تودہ حرام ہے ٣- اسى طرح سے مشترکہ جاریہ د باندی ) سے وطی حرام ہے س – اگر دو دورتول کا دودہ ل گیا توسیے والے ہے کے لئے حرمت رضاعت ثابت موجائے گی ۵ - اگرعورت ادر یجری کا دود چوش گیا تو غلبه کا اعتبار موگا. قاعده على اجب مانع من اورمحرك مي تعارض موتومنع

یعی بعض اعتبارسے توکسی جیزگی مانعت سے اوربیض اعتبارسے اسی کی طلب الديقاضا ہے تومن كواختياركياجا ئيگا شلام الا اوركانرول كى بيند لاشير مس سكن كسى طرح يد أابت مهي كركسى لاش كا فركى بعدا وركسى الان كى توان يرنا زجازه مزيرهى جائے كى بلكنسل دير اوركفناكرمشكين كے قبرستان میں دنن کرویاجاتیگا۔

قاعدہ کے احترات شوافع نے فرمایا ہے کہ عبادات اور لقرب فاعدہ مے اور عبادات کے کا موں میں ایٹار کم دہ ہے اور عبادات کے علاده میں معبوب ہے اور سی شع عزالدین نے معبی فرمایا سے۔ اس قاعدہ کی تائیداس آیت مبارکہسے میں موری ہے ا-

وَ نُوْثِرُونَ عَلِيا الْفُسِهِمُ وَلَوْ ده این اویر دومرول کوتر ج كَانَ بِهِ وْحَصَاصَةُ ويتِ بِي ٱلرَّمِيرِيهِ انْهَالُي عَلَى بِهِ ول لہذا عردرہات اصاحتیات انسانی کے علاوہ ٹوا ب اورعبا وات کے کا موں میں ایتارجائز نہیں۔ ہے مثلاً الح د وصنوكا يا ني ، سترعورت مع لي كيرا ، صف اول وغيره امورس ايتار كمروه مع كمو يح عبادات مي الشرتعالي كا تعظيم موتى ب اورترك تعظيم جائز بيس ہے یہ توہر ایک بی کے لئے لازم سے بخلاف اس مے کدایک محوکا دوسرے بحوكے كو ايك بيابادوس بياسے كوترج و بے سكتا ہے ب - الیے بی کسی آ دی کوصف اول کے لیے جگہ د سے اورخود یچھے آجا می جائز ج - ایسے ہی قرائب علم رصطرح در گا ہوں میں ہوتا ہے ) عی ایتا ر کروہ ہے قاعده ما تابع تابع بي سوتاب اس لئے دو حکم ميں تنها 1 - مثلاً ما لم باندى كى بع مين على داخل موتائد وه يع سے الكت بي موتا. ب - م زمین کی بیع میں راسته تبعقا داخل رہا ہے تا بع كاحكم شبورا كے حكم كے ساقط مونے سے خود كود ل - مثلاً الام جنون مين جندنا زي فوت بوكئيس توذالف كيما توسن عمى فوت بوحاتی ہیں ۔ ب - جس كاج فوت مومائے وہ افعال عروا واكر كے احرام سے باہراكما ئے اس برسے وقوف عرفات مے ساتھ می اور وقوف مزولفہ ساقط موجا آ اے كيونكريه وقوف رفات كے تا بع ميں. اس قاعده كواس ط يح بحى بيان كياكيا بية حب اصل ساقط موحاتى بتودرة

سمى ساقط موجاتى ہے. قاعره می این متبوئیرمقدم نهیں ہوسکتا ؟ عدد میں موسکتا ؟ قاعدہ مام جوجیزی تا بع کے لئے لازم سوتی ہیں وہ دوسر اس کی شرح اس طرح یمی کی گئی ہے۔ قاعده سام م جرمین خنا اور حکما تابت بهوتی سے وہ قصاً اتابت موتی میں موتی ابتدارس جن جزول کی صرورت ہوتی ہے بقاری ان چیزوں کی صرورت سیس سوتی اورجن جزوں كى بقامين مرورت سوئى بان كى ابتدار مين مزورت نهين وقى ان قواعد كوعلامه ابن بجم نے اور علامہ قرافی نے قواعدی کے نام سے تحریر فرمایا ہے اگر جربی اکثری قاعد ہے ہیں قاعدہ کی نہیں ہی تعصیل طاحظ فرائیں الا الثاقات سياست اور حكومت قاعره ملك جواس مح حقوق ادرمفادات كازياده خيال ركع سكة چنانچة قوم كى قيادت اورسيادت كا ان بى كوحق حامل مع جوقوم كى سياست اورشربویت سے زیادہ واقف کارمول حکومت اورقیادت کے لیے پہنا بتجائع قاسه ہے اس قاعدہ نے حکام اورسیاستدانوں کی رہائی کی ہے۔ حوصاً کم ياسياستدال تومى مفادات ا ورحقوق كالحاظ نهيس ركھتے وہ انجام كارناكام بوتے ہیں۔

قاعدہ مصم رعایا کے معاطات میں حاکم کومصلی تین سے کام اس اصول میں حام وقت کو کمل مرایات دی گئی ہیں اس کی بنیا دھز المريغ كا وہ ارشاد كراى ہے جب كوسيدين مفور نے برابين عاذي سے روايت كياب حصرت عررة في ارشا وفرمايا مي النترق الله كاس مال ودولت كالين كوايساسي ذمه دارم تابو حسطرع يتيم كاسر ريست بوتاب جب مصفرورت بوتى بي تواى تدد لے بیتاموں اور جب خ ش مالی موتی ہے تواس کووالیس كرويتا مول اورجب غنى موتامول تواس عصير مزكر تاميل. اورا مام الولوسف شنے كما ب الحزاج بي صفرت عمر رم كے بار سے سي دوا كياكه انهول في اين زا مرس اعلى صلاحيت كي لوكول كومختلف اعلى مناصب يرمقرر فرما يأتها. حفرت عاربن باسررم كوسيمالارى كے لئے .حضرت ابن مسوورہ كو عوالت اورخزان ككيك اورحفزت عمّان بن حنيف ره كوز من كے بندولست كے لئے مقررفر ما ياتها اوران كروزا نركا وظيفرايك بحرى مقررفرايا اورفرايا:-می النرکے ال میں ایسا ہی موں جیسا کہ تیم کا سربرست موتا ہو خرداراس ال سيرمزكرة رسا الشرقط لا فرايا بع. وَمَنْ كَانَ غِنينًا فَلَيْتُ تَعَلِّفَ عِنْ إِلَا وَ مِرْ مِرْ كُر مِا اور وَمَنْ كَانَ نَبِقَيْزًا مَلْيًا حَمَلُ جُونَقِر موده وستورك طابق علامہ زمینی نے مسلما فول کے مبیت المال کے بار ہے میں حاکم وقت کے فرائض كواس طب بان فرايد،

له - بيت المال كي إتسين بي حاكم كوجا بيئ كرتسم كوحدا حدار كھے ايك كو ددمرہے محے ساتھ نہ لاوے ب - حاكم وتت كوعائي كدوه الترتعالي سي درب اور يحق كواس كامزر مے مطابق اس کاحق دیسے سراس میں اضا فرکرسے اور نکی . ج رجاكم وقت كے لئے مين لازم سے كه وه بيت المال كى آراضى كو صرف عام وگول کی معبلان کے لئے مرف کرے لے ب مع ما کم کا فعل حب مصلحت عام کے خلاف ہوتا ہے توسر عا علی اس کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے علام قرانی نے است باوسے ندکورہ قاعدہ کو دوسے را لفاظمیں ا بیان کیا ہے۔ مردہ مخف جوخلافت بااس سے کم درجہ کے منصب برقائم ہو اس کا کرے میں کمیں اس سے لئے بیرط سر بہیں کر دہ کوئی کام الساکرے حس لمیں عوام کی تعبلائی مذنظر ربویاان کی خرا میوں کو دور مذکیا گیادی اس قاعدہ کی تائیداس آیت سے موت ہے ا۔ كَانْفَتْمَ بُوْا مَالَ الْيَبِيْمِ. اللَّية مُ تَمِيم كمال كر قريب مجى دجادة ادرجناب رسول الشرصلى الدعليروسلم فارشادفرايا مع ١-جومیری است کے کا موں کا بھواں ہوا در معراس نے ان کی معلال کے لئے کوشش نکی ہو توجنت اس پرحرام ہے۔ جب حقوق میں تصادم ہو تو تنگدست کوخش حال فاعدہ میں پراور نوری چیز کو تاخیردالی چیز برپاور فرض میں کو فرض كفايه يرمقدم ركها جاتاب كد عبادا علی ای قاعدہ کے تحت یہ علیہ کہ اگر کوئی ادمی قرآن تراف له شرح استباه زحوی منه الله الغروق ازقرانی سکه از قرانی

" اوت کرد ہاہے اورا : ان مونے لگی تواب اس کے جواب کمیطرف متوجہ موجائے كيونكم اذان كاجواب اذان خم موسے سے بعد نہيں سوسكا براوت قرآن ا \_ اگرکونی آدمی نماز بیم رم بے یا نماز کا دقت تنگ موریا ہے اوراس وقت کوئی آدمی یا اغرصا کنوس میں گرنے والا ہے یا آگ میں مل جائیگا نونا زکوجھوڑ کراس کو سحائے۔ س- استقبل سے فرض نما زکوجتازہ کی نماز سے مقدم کیا جاتا ہے۔ - قانون جرم دسزا -قاعدہ میں مدددشری تک وسٹیدواقع ہوجائے سے ختم اس قاعدہ کو ہارے نقبار نے بہت جگہ جاری کیا ہے اس کی اصل مندرج ذيل احادمث من. اد نعوا الحدود مااستطعتم صددكهما نتكم كن مودوركرو اس حدیث کو اس ماح نے حضرت الوم رمرہ رہ اورابن عامر خسے روارت کماہے صعدكوم المانون سے جان تك ا ورزًا لعدود عن السلين ممكن ميودفع كرواكوسانا لولسكم ما استطعتم فان بوجد ترم لئے کوئی را ہ نسکل سکتی جو توان کا للسلين محرها فخلوا سليم فان الامام الدن يخطى في داستهور دواسك كراام كامك مي خطا كرناعة وبت مي خطب العفوء خيرمن المخطى

فی العقوبة کرنے سے مہترہے اس صدیت کوتر مذی این معود این معود اس صدیت کوتر مذی اور مراتی نے حضرت این معود کیا ہے سے موقوفار وایت کیا ہے

ادرواالحدود والفتلئن الشرك بندول سعمدوواورتل عبادالله ما استطعتم كوجهائتك مكن موالو

علامرابن بهام نے فتح القابر میں بیان فرایا ہے کرفعہا دا مصارکا اس پر اجاعام عدودست كى وجر سے حتم موحاتى بني اوراس بار سے ميں حدیث متفق عليه مردى بع حب كوا مت نے قبول كيا ہے اور شبدوہ سے جوثابت خدوس سخبه بيداكر دے اورخود تابت مرموله الم شافعی را نے اختلا كياب كشرقوى معتبر مم كت مي كه الرست بكوتوت بوتوكس جزے ؟ اگرست، كوقوت حاصل موكئ تووه فابت ك درج مي آكيا مالا كوشه فابت کے مقابل میں آیا ہے اسٹ کی چندسیں میں جنوبیاں ذکر کیا جا آ ہے ا فعل مي سنب واسكانام شبة الاستناه ب واس صورت مي موتا سے کہ کسی آ دی کو کسی جیزے حلال وحرام میں ستب ہوا وروہ غیردلیل كودليسل بهن لك مثلاً وو مجين لك طلاق مغلظ والى عورت ك ياسس المنت كى حالت لمي معى جايا جاسكتا ہے جيساكه طلاق رحبى كى عدت سي ا دہ یہ سمع کے کہ اس کی بیوی یا باب داواک باندی اس کے لئے طال مے اوردہ اس باندی سے دطی کرنے توصد حاری مرحی

۲ ۔ موقع اور کل میں سٹ ہر ۔ بیچے مقا ات میں ہوتا ہے مثلاً جس ورت کو الفاظ کنائی میں طلاق بائرز دی مویا اپنے بیٹے یا بوتے کی بائدی سے زنا کیا

موة صرحارى ديوكي-

س عقد میں سفید اگر کوئی ہوم تورت سے مقد کرے اوراس سے وطی می کرلے امام الوصنیفرہ فرملتے میں اگرچہ اس کو حرمت کا عم متعالیم می وفی کرلی اس بر صرحاری نہ موگی اور صاحبین نے فرمایا اگراسکو حرمت کا عم متعا توصد جاری موگی اوراس برضوی ہے۔ توصد جاری موگی اوراس برضوی ہے۔

له مع القدركاب الحدود الاشباه من كله الاشباها.

چای شری صرود بیشبہ سے حتم موجاتی ہیں اس لئے ا نکار کی صورت میں مجرم سے تسم منر لی جائے گی انگار پر ہی جوڑ ویا جائے گا ف مقدیات فوجداری می عرالتین تبوت مین ادنی درجری کروری سے مقدات كوخارن كرديت بس يحنفي نقرى كااحدان بي الم مدود مين ترجان كاقول قبول كرليا جائيگا\_ ا قاعره المراسي دوسرى دوسرى داران كاب اورعدالت اس زبان كونهيں جانى تواس باركے ميں ترجان كاقول قابل قبول ہے معلوم رہے ترجان بدل نهيس سع كحس كى وجرسے قابل قبول مد سوكو كرزبان كوند جاننے کی وج سے ترجان مقرر کیا جا تاہے اس لئے اصل بی کے درج میں ہر جياكة تهادت اقراد ذكرنے كى مورت ميں ہوتى ہے قاعره موسم طرح سے وقع ہونے میں تعاص بھی صدود کی لین معامل ت تل معی شبهات سے دور موجاتے ہیں (عدالت فوجداری آج كل يبى كرتى بيس ) مثلاً كسى في سوت موت كودن كرديا اوريد كهديا كرهي نے تومرده سمجها تھا ،اس برقصاص د موگا، ديت واجب ہوگى بہرال قعاص شل معدود کے سے محرسات صورتیں اس سے تنی ہی ا - اگرورالت كوذاتى طور برعلوم مبو - توبيلم قصاص مي معتبر سي صدود سياس ٢٠ - حدودي وراشتنهي فقاص مي وراشت س ٣- حدودس موافي بيس قصاص مي معاني مع ٧٧ - زانه وضيه كافتل فهادت قتل كوما لع نهيس حدود عيس شهادت اضير معتبريس. ۵ - قصاص گونگے کے اشارہ اور کتابت سے ثابت موج الميگا صدوا شارہ مے تابت زمونگی

٧- صدود میں شفاعت جائز نہیں قصاص میں جائز ہے

٥ - حدود فی شفاعت جائز نہیں قصاص میں جائز ہے

و طاوہ دگیر حدود دعویٰ برموقوت ہیں گھ

و طاوہ است ہوجاتی میں اہذاحی طارح الثابت ہوجاتی میں ادراس میں میں میں ادراس میں میں میں ادراس میں میں اور دہ انگار کے باوجود میں تا بت ہوجاتی میں ادر دہ انگار کے باوجود میں تا بت ہوجاتی میں ا

### -- انسانوں کے حقوق واختیارات

واعده عن ازاد ادی کسی کے قبضہ سے بالاترہے اس لئے آزاد اور می کی بلیک میل سے ضان می ندائے گا اگر حبودہ

بچې کيو**ں نهو.** بالفرض اگر کوئي آدي فرار کرليا کيا ادر خطر ناک جگر مقيد کرديا که د إن اس کا انتقال ہوگیا توغصب کاضان نہیں ملکہ اس کے ملاک کا باعث بننے کا صال ہوگا اوراگرسی غلام کے ماتھ السام وجائے تودونوں صور تول میں اس کا ضاف ناصب كودينا ہوگا ادراگر غاصب عى إتحه نرآئے تواس كے دارتوں كوضان دينا ہوگا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے نز دیک آزاداً دی کوخوا ہ مخواہ محبوس دكياجاتيكا يبى دم معكرامام الوحنيفة آزاد بيوتون كوزياده سازياده ١٠١٥ ال ک میت مک مجور قرار دیتے میں اسے زیادہ وہ جی ابندی عائد نہیں کرتے ہیں ایکن آزاد عورت اس قاعرہ سے منتی ہے بنوم رکا قبضہ اس بر ایم کیا گیا ہے اور وہ می اس کی عزت اور حرمت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر ہے۔ 

معمرے میں واخل شا رموگی اومی کو صدت ( نافض دصور) مبی ہے اور جنابت (جس سے سل

واجب ہوتا ہے) یاحیض اورصرت سے توایک میسل کافی ہے ب\_ کوئی آدمی سجدس آیا دراس نے فرض نما زادا کی استقی اداکس تودی تحة المسورك لنة كافي بي ج \_ كسى في نا زمي أيت سجده براهي اورمين أيات برصف يبلي ناز كا سجدہ کرلیا توسیرہ تلادت مجی ا وامیوجائے گا یا سجدہ تلاوت بڑھنے فوراً مى بعد ركوع كرايا توسى ركوع كانى ميحا ميكا-د - اگرکسی سے نازمیں کئ مرتبہ مہوموا توحرف ایک ہی سجدہ کافی ہوگا ف: ایک مرتبرا مام محدرہ نے اینے خالرزاد بجائی امام کسائی سے دریانت کیا این شوکے ذریوبٹلائے! اگرنسی سے محدہ سہومیں تھی سہو سوگیا تو كياكرب ؟ نرايا"المصغّم الايصف " تصغيري مزيدتصغيرتيس موسكى له س - کس نے بہلے باکرہ سے زناکیا اور معرشیبہ (شادی شدہ) سے زناکیا تو مر در حم سی کا فی موجائے اینہیں کہ کو طول کی مزامجی دی جائے۔ قاعدہ علی کلام کو بامعی قرار دینا اسکومہل اور ہے معنی قرار دینے سے میں ترہے۔ اس قاعده میں عاقل بالغ كوجيال بامعى اور باسليقر بولنے كى ترغيب ہے ضمنااس کو بہو دہ اور لغو کام بولنے کی بھی ہدایت ہے کو یا انسان کی شرافت نفس کی مفاظت سے اسی وج سے ہارے نقبا مرکزم سے نروایا ہے ،-" حقیقت اگرمتع ذرم و تومعی مجازی مراد لیے ما تیں " مشلاكسى نے تسم كھائى ميں اس بركونہيں كھاؤنگا تواس جله كے منى تقيق مرا دلینا تو دسوارس اسلے جوجیز براسهامل موگی خواه میل مول یا قیرت موده مراد مرفی کیو بحر معنی حقیقی مرادلینا تودشوار تربی اس لئے معنی مجازی

له الجالاائن ا زابن جم عرى

اس طرح اس قاعدہ کے تحت فقہ کے تنام ابواب میں سزار ہا مثالیں موجود میں

لینازیا دو بہر ہے صاحب ورمختار وغیرہ نے بیان کیا ہے
کو دلفظ الطلاق وقع آک اگرکسی نے لفظ طلاق کر کہا
وات نوی المستاھے یہ کی تواقضات کل طلاق ہوگی تمکن
آگراس نے تاکیدکی نیت کرنی تو

در محنت ار ) مینیت دیانته معتبر به وگی .

آئ کل مندوستان کے قصبات اور دیہات میں جہلامسلان بہت نیا وہ طلاق دیسے بیں علی رکرام کوچا ہتے کہ جواب میں احتیاط سے کام لیں اورجاں تک ممکن مولوگوں کو بگاڑا ورفسا دسے روکس اور ایک طلاق کا حکم صا در قرباتیں ۔ واد شراعلم

قاعدہ مساه الخراج بالفهان بدادار کا نفع ذمرداری برہے واعدہ مساه درصل الخراج سے مرادکسی چیزی بدادار اورمنافع می اورضان سے مرادحی چیزی بدادار (خراج ) اس کا دلاھ اورضان سے مرادحی کا خراج (بداوار) اس کے عبل بیں وض کر مرجیزسے حاصل اورشل ورخت کا خراج (بداوار) اس کے عبل بیں وض کر مرجیزسے حاصل خدہ نے خراج ہے۔

کلملفوج من بی فعو خواجه برجید سے جو کی اللاوا دور ارکافران ہم ابن جات ہے ابن جان دوراص ایک حدیث ہے حبکوا حد الوداد دوراص ایک حدیث ہے حبکوا حد الوداد دورات نائی ابن جان نے حضرت عالث بی سے دواہت کیا ہے ، ایک آدمی نے غلام خریدا وہ کا بی کوصداس کے پاس دہا بھراس کو غلام کا بیما مالک لگیا اس آدمی نے حضوراس مصورہ سے حرض کیا تب آپ نے اس غلام کو اوفا دیا اس نے عض کیا حضوراس نے میں کو استعال کیا ہے تب آپ نے یہ ارست وفر مایا الحرائی الفہ اللہ فغر الاسلام نے اپنے اصول میں بیان فر بایا ہے بیصدیث جا سے الکلم ہے اسکو فغرالاسلام نے اپنے اصول میں بیان فر بایا ہے بیصدیث جا سے الکلم ہے اسکو بالمعنی روایت کرنا جائز نہیں ہے جانے ہوہ منافع یا پیدا وار جوا مل سے جد المعنی روایت کرنا جائز نہیں ہے جانے والی لینا جائز ہے وہ شتری کا حق ہیں بین اوراصل سے پیدا نہیں یہ افرائی لینا جائز ہے وہ شتری کا حق ہیں ختم کیا جائے ہوں کیا جائز ہے وہ شتری کا حق ہیں

قاعرہ مے الے ایک آدی نے دیجھا کہ زید اس کا ما ان بچر ہا ہے دہ ہے کہ اور سے اسکا مان بچر ہا ہے دہ ہے کہ کہ خواس کا دکیل نرجھا جائےگا۔ دہ یہ دیجھ کرخا موش را تواس خاموش سے زید کواس کا دکیل نرجھا جائےگا۔ ب اگر ما کم دقت نے دیجھا کہ فلاں آدی کوئی چیز ہے رہا ہے یہ دیجھ کراس نے اسکو کچے ہمیں کہا تو خاموش سے میں ہے والا لأسنس دا زہبیں سجھا جائےگا۔ سے بی کوئی عورت اپنے نام دخاوند کے ساتھ میرسوں ری مسیکن ابن

رضا کوظا ہرنہ کیا تواسکا پیسکوت رضا مندی قرار نہ دیا جائیگا۔ لیکن اس قاعدہ مے با وج دہبت سے سائل ا لیے ہیں جہال سکوت قائمقام رضا مندی کے قرار ا مازت نکاح کے لئے باکرہ کا سکوت قائمقام رصامندی کے ہے۔ ب ۔ ایسے کی باکرہ کا میر برقبضہ کرنے برسکوت ۔ ج \_ ایسے ہی باکرہ کا نکاح کی جرمعلوم ہونے برسکوت د \_ سالت جب سے گواہ کے جال طین کی تصدیق جا جدا دروہ اس بر خاموش رہے توریمی قائمقام مضامندی کے سے علامہ ابن بحیم نے تقریبًا يهمقامات مذكورة قاعده كمستشى كية بس-واعده مه مع المحمد الله علاوه نرض نفل سے انفل میں " ا سے تنگدست کومعان کر دینامتحب ہے لیکن مہلت دینا واجب ہے اس جگر مجى ستحب واجب سے افضل ہے۔ ابتدارسلام سنون بينكن جواب واحب سے اس مجري يرسنت س وتت سے پہلے وطوکر استحب سے اورلبدوتت کے وطور اجب سے بہا<sup>ل</sup> می مستحب واجب سے انفل ہے عب چرکالیناحرام ہے اس کی طلب می حرام ہے اس قاعدہ کے تحت ہزارول مثالیں آئی ہی مثلہ :۔۔ رشوت، سود، زناکی اجرت اورببت می حرام اجرتیس اورحرام منافع سبای قاعدہ مے تحت آتے ہیں۔ قاعدہ ممم احرام ہے وطلب کرنامی حرام ہے" قاعدہ ممم المحم سط قاعث کی شرح ہے۔

قاعدہ مق مراس ہے دی ہے۔ اس قاعدہ کی تشریح میں علمار کا یہ مقولہ می ہے جوکوئی حوام مقصدے كونى كام كرے اس كى سزايہ ہے كه اس كامقصد بورا مركياجائے۔ اس قاعدہ مے تحت بہت ہے سائل میں ا۔ ل راگرکون مردم ص وفات میں عورت کومیرات سے محروم کمنے کے لئے طلاق ديد الوده عورت فحوم مع كى بلكراسكوتركم دياجا مركا -ب- اگر کونی این مورث کو دولت برقبضه کرنیکے لئے قتل کردے وہ مرات سے محردم ربرگا ایکن اس کے بادجود علام امن تجم نے اسکے جذرت تحات دکر کئے ہیں اگر کوئی ام ولدا نے آقا کو آزاد مونے کی غرض سے سال کردے تووہ آزادی سے ورم نہوگی۔ ٢- اگركونى ترفندار ترفنخواه كوتىل كردے تواس كا قرفنها نظر موگا -٣- اگركسى عورت نے حيف أن دوالي لى ا دراسكوت عن الكيا تودہ نماز قفا ذکری۔ جوکون انی افت کی اِن کام کام از اب کرنے کی کومشش قاعده من الري تواس كى كوشيش قابل تبول يرموكى -اس قاعدے کی متالیں معاطلت اور دعوول میں بہت میں ولاستخاصہ ولایت عامہ سے زیادہ وی ہوتی ہے قاعدہ اللے اس کی مثال یہ ہے کہ ماکم وقت ولی کی موجودگی میں میم بج ما بجي كا فكاح كا ولى تنبيل بن سكتا ۲- ایسے ول ازب کی موجودگی میں ولی بعید نعنی قریبی وشتہ والک موجود مي دوركارت مروارنا بالغركا فكاح منيس كرسكا -قاعده سل إحس خال كي غلطي ظام توكي اس كا عبارنبي .

1 - کسی آومی نے یہ خیال کرکے میں کی نازیر صالی کہ دقت ہوگیا ہے گرامی رات عي تواسكو دوباره نا زفجراد اكر في بوكي. ب- اگر کی آدمی نے بان کونا باک جانتے ہوئے وصوکر لیا بجرطا سر سوگیا كروه ياني باكتما تودوباره دصوبهس كرما جاسية - الركسى في من كومالدارجانة سوسة زكوة ديدى كيرظا سرسواكه ده غرب تقااسي زكوٰة الاموكيّ. صاحب الشباه ني اس كيوستشات مى ذكركتے بى -مثلاً لر - كسي أدمى في مع كورات جانت موت كه كه كها ليا ده روزه كي تعناكرت اس برکفارہ ہیں ہے۔ ب - كسى سيابى سے سيابى كورش كى نون سمعتے ہوئے صلوة خون اواكر لى عصرظام مراواكم وه نورج تهيس عن نازكا اعاده كرناموكا وعرولك قاعدہ سے اقابل اجزار جزول کاذکر کل کے ذکر کے ترارف ہے اس میں اسے اوری طلاق ہوگی ٢ - تصاص سي بي شركاتيل كومعاف كرديا تواس س كل شركار معاف موجا میں گے ٣- الركسى في آد مع ج كا حوام باندها يه يوس ع كا احزام قرار قاعده سه احبكى كام كام يحب ادراس كا مددكار دونول اجمع بوجانس توده فعل مرتك كيطرف نسوب بوكا ا - مثلاکسی آدمی نے کنوال کھودا اور دوسرے نے اس میں کسی کوگراویا

توكنوا ل كمودن والاجم ب ٢- كسى نے جود كوچورى كا يته تبلاديا توجود جرم ہوگا اوراس كے بى إتھ

كافي جائيك . (اس قاعده من درا تفقيل م) .

اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے ظلم یا رشوت سے مال جمع کیا اور وہ مرجا تواس مے دارت اس کا مال میرات میں تقسیم نریس (گوفانونا دواس کے دارث اور حقدار میں گراخلاقان برحرام ہے) بلکہ اس مال کواگر ممکن ہوتو حقدارول كووائس كردي ورمز خيرات كردي له قاعدہ ۱۳۰۰ مرحی میں ہو وہ حکم عین ہوتاہے اور سے کے کئی باربار مربط حتی مہودہ حکم کفایہ موتا ہے۔ حكم عبن كي مثال بخوقية ممارس من اويهي فرص عين من ويعني تحب كى مثال صدقات بي اورحكم كفايه كى مثال دويت بوسة كوبيجا لله اس کے بعد آگر کوئی خواہ تیر تارہے تواسے کوئی مجلائی نہیں کے گی ، اسی طرح بعور كوكما نا كمعلانا عظم كوكيرات بينا ناعبى عكم كفا يرب ين قاعده على حرمت سے جوازی طرف منتقل ہونے کے لئے آئی اسباب ومراتب كى شرطب كرجوانت حريت ك طرون منتقل مونے كے لئے معولى سبب ي كا فى ہے كا متلام الن محنون كى حرمت لم سے حدیث شريف ميں اس كو قتال كفر" اس کا عداً تن کرنا کفر کے قریب قرار دیا ہے۔ مگر پر حرمت شادی شدہ ہے زنا كرنے كے جرم ميں جب رجم كياجائے يا جب مرتد بوجائے تو تقل كر دياجائے توحرمت جوازى طرف متعل بوجاتى ب اوريه ست بمب اسباب بي الين تصاص میں جب معاف مردیاجائے توبیجوا زحومت کطرف آگا تاہے اور معاف کرنا بہت معولی سبب سے ایسے ی قزاق ا دراٹیرے کرفتا رہے نے سے ك رد المتارم و الم الفردق ازعلام قران سه الضا

ملے اگر توبہ کریں توان کا مباح الفتل ہونا ختم ہوجا تا ہے اور ان پر صرحاری مزہو گی ۔

دوسری مثال برہے کورت نکاح سے پہلے حرام ہے کین جب دو گوامول کی موجودگی میں نکاح موجا تاہے تورہ حلال موجاتی ہے لیکن معول سے الفاظ طلاق مغلظ سے لولنے سے معرض موجاتی ہے

قاعرہ ، ١٨ مراث كے اسباب بين ہيں زوجيت، قرابت فاعرہ ، ١٨ مراث كے اسباب بين ہيں زوجيت، قرابت اداركرنے كاحق (جب كوولا كها جاتا ہے كے

اس کا ضابط ہے کہ مبب یا توالیا ہو جے ختم کیا جاسکتا ہو جے زوجیت، یاخم نہ کیا جاسکتا ہو یہ دوطرح برہے یا توجانبین سے سرات کاسلسلہ جاری ہوتا ہو یا ایک جانب سے بہلاسب ترابت داری ہے اور مداحق والد مر

بسط کی مثال مال ہے اوردوسرے کی مثال مورث کاعلم ، عقل تعویٰ مثال مورث کاعلم ، عقل تعویٰ مثالات وغیرہ وصفات ہیں اور کسی ذات کی صفات میں تقسیم جاری نہیں برکھی وارث نہیں بنائے مورث کے فرائنش نصبی کے بھی وارث نہیں بنائے مثلاً خطا بت ، امامت ، وکالت ۔ اسی طرح تی شفو کی فتقل نہیں موسکتا ہما رہے یہاں ہندوستان میں سجادہ شینی ، سرکی جائشینی ، شہرقاضی وغیرہ جیزیں اسی بلیل سے ہیں گر براموجا اے کا بر جیزیں اتن برلی وراث میں مربی وراث تصور سے رق راس برائے بڑے منا وات کھڑے موجا تے ہیں کر جن کے تصور سے رزہ طاری موتا ہے اگر بیر کے انتقال کے بعد معظے کو کوئی جائیں یا سیادہ شین نہیں ما نتا تو بیٹا دنیا مربی کے مربیوں کی نبعت کے ملب کرنے کا یا سیادہ شین نہیں ما نتا تو بیٹا دنیا مربی کے مربیوں کی نبعت کے ملب کرنے کا یا سیادہ شین نہیں ما نتا تو بیٹا دنیا مربی کے مربیوں کی نبعت کے ملب کرنے کا

ا الغروق ازعلام قرافی که ایشا

مجار سوحاً ما ہے ولاحول ولا قوہ واس طریقہ جا ہلیت سراعت واعدہ مے مول کے بغریمی اسجام یا سکتے ہوں لیکن جو امورموكل سے بغیرانجام نه باسكت مول أن میں وكميل بنا تا مثلًا نكاح يربغيرك كي موسكام عورت اي طرف س کسی کو کس بناوے تو نکاح ہوجائگا۔ ب اس طرح تام معابدے اور دعوے بغیر موکل کے بھی موسکتے ہیں ان میں وکس بنا نا حائزہے۔ ج - نماز روزه می دکس نها با جاسکتاکونکه ان کامقصد عبادت سے اس لئے موکل بی کیلئے لازم ہیں - مع کھا نا ، اگر کون کھیل سم کھا کر دوسرے کی صداقت تابت کرے تورج انزنہیں اس لئے قسموں میں وکالت جائز نہیں ہے۔ اصل شہادت کے لئے بھی وکیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ھی۔ گناموں اور معاصی میں تھی دکالت درست نہیں ہے لیے ہے۔ ماری اکثر دقوع نبر رواقعات ادر حالات کو معتبر جواناجا کے مثلا سفرحو تحكثيرا لوقوع ما وراس مي اكثر مشقت موكى ہے اس وجہ سے تعرف اور شمنول کی شہادت کونہ تبول کرنا کیو بھر اکثریت ناانصافی کا ندلیشہ ہے لیکن اس قاعدہ میں استثنا رکھی ہے شلا ۱ - اقبل مرت (جیمہینہ) میں بچرکی پیدائش کا نسب موجودہ شوسرکی طرونا درنه عالب حالات مي ومهينيس بجريدا موتاسي مر لوگون كي و له الغروت ازقرانی که الغروق . از قرانی

1000

اور آبرد کی حفاظت کے لئے بی مم سے . علم حاصل مردنے سے ذریعہ جاریاں عقل - حواس بنج گارنہ - نقل متواتر استدلال - ان ذرا لغ سے اگریقین بوجائے توشہا دے جائز ہے ۔ فاعدہ سے افضل نج عقل میں اسکے اس مقبوم سے افضل نج علی عدی مسے نصوص شرعيه دوسم کی بین معقو لی لینی وه اجکا مات جن بین کوئی ذکوئی علت ا درسبب هرور ہے اور ایٹر تعالے نے اسکوسی حکمت کے تحت مقرر فرما باسے ا دروص حیرس السی ہس کرحن کی علت ا دروح ادر حکمت الی سمجھ سے باہر ہے وہ امرافعدی کہلاتی میں اس میں علمار کا اختلاف ہے کون انضل ہے ایک جاعت قسم اول کوافضل قرار دیتی ہے اور ایک جاعت قسم ٹانی کو کے فاعدہ میں امام دول کی دوسے کہ وہ لازم ہوتا ہے ہے معاہدول کی دوسم میں لازم معاہدات جسے نکاح بیع اجاره - دوسرے معابدات جیسے کسیل بنا نا، تالمت بنانا برمعابدات لازم بہیں میں غرال زم ہیں اس لئے غرالازم معابدوں کیلئے بیفہم بہتریج عيرلازم معابد سخصول مقصدك لتحكى ضابطرك يابنوس ان معامدوں کو وج اور الا وجر سروقت توڑ نا جائز ہے۔ ميزان عرل دانصاف قاعره عصر كسي كم كوترج كرت دلائل يربي بكرقوت دلائل ير كه الغروق از قرافی سکه روالختارم سکاح اسکه الفروق

دی جائیگی کے يترجح كالبك قاعده بع چنانج ايك قياس كودومرے تياس ير مشانا فسى جانب ايك قباس بوا ور دومرى جانب دوقياس بول تو دوقياس كوا مك تياس برترج عاصل دموك. ب- ایک آیت کودوسری آیت برترج ماصل در بوگی کیو کودی بونے س ج - ایک صریت کودومری صریث پر ترج حاصل دموگ کیو بر صدیت ہونے میں دونوں برابر میں د ساليدى دوشها وتون برجارشها وتول كوترج حاصل مدموكي بلكر ترجع توت کی وج سے حاصل ہوگ مشلا ا۔ وہ استحمان جو میں اثر کی دجہ سے مع قیاس علی اور فاسدا شروالے برمقدم ہوگا۔ ۲ - وہ آیت بس کا حکم محکم ازر علی سے وہ اس آیت برمقدم ہوگی جس کا حکم ٢- وه حديث جومتوا ترب خروا صريرهوم مرك اگرم وه ست مول ایسے ہی آیک زخم والے برسبت سے زخم دالے کو ترجی ما سوگ اسطرح کا اس کی دست زائدا در کا ان محا ور دوسرے کی کم اور نافق موکودکم ہرزخم کی علت ایک بی ہے اور یہ کوئی ایسا دصف نہیں سے کرحس کی وجسے ترجے دی جاسکے لیکن اگر ایک زخم دوسرے سے توی ہے شلا مسی کے ہاتھ برزخم آیا اورس کی گردن برزخم آیا تو گردن والے زخم كوتري حاصل بوكى كيو بحراس زخم سے موت كے امكانات زيادہ لكشن سومس الرسانقهار في بان فرايا بع. اله اخوذا زحاى وشرح الحسامى

كثرت دلائل كى وجەسے ترجح نہيں دى حاسكتى بلكر توت ولائل يرترجح دى جائے كى له عور كرنا چاہئے كرآ حركل كيامعيار بن گياہے اس لئے اس وسكون عدل و انعاف كس طرح موسكتاب -م ساقط والسیس نہیں ہوتا!' اس قاعدہ کے تحت ہدیت ا -- فائمة نما زول مين ترتيب دوباره والنيس مذبوگ با ب اگر معول بري توترسب ماقط نرموگی یا دانے پر کھر برقرار بوجائے گی جر وجود صوب سے د باعث دیا گیاہے وہ بانی مس گرنے سے معب ٣ - نجس زمین خشکیم وجانے کے لبدیاک مروجاتی ہے وہ بھریا فی گرنے س یانی نگالنے کے بعدجب یانی کم رہ جائے تو کوال زیادہ یانی سوانے يرتحب سر بهوگا-ر میں سونے والا جاگئے والے یہ قاعدہ حدیث شریف کی ایک استثنائی صورت ہے اوراس میں ۲۵ سائل ذکر کئے گئے ہیں۔ ا۔ سوتے ہوئے کے منعمی اگریانی کی بوند ما بڑی توروزہ لوٹ ماسکا ٢ - سونے والی عورت سے اگر جاع کر لیا تو اسکامی روزہ توٹ جائیگا ٣- سوتے ہوئے محم کا اگر کسی نے سرمونڈ دیا توجزا واجب ہوگی۔

له ای شرح الحدامی میمیم - معارضه اورترج کابیان اصول کاک بول عمی الاحظافرائیس

س ۔ موتے موئے عرفات سے گذرجانے میں بھے اوا موجائریگا ۵ - جاریانی برسونا ہوا اگر کسی چزیر گریڑے اور دہ ٹوٹ جائے آواس پر صان آنگا -4 ۔ اگر کوئی آ دمی سوتا ہواوراس حالت میں عورت سے خلوت مرحی تو ہوات سوتے میں اگر کسی بجم نے عورت کا دورہ بی لیا توجرمت ضاعت تابت ہوجائی ۔ مرکسی نے سوتے ہوئے سے آیت جدہ سن لی تو سجدہ سا وت لازم ہوگا و \_ مطلع رجب عورت سے اگر سوتے موئے میں وطی کر کی تورجعت موجاتنگی ١٠ الركوني آدى ايك دوا دن ياس سے زياده سوتارہے تونار كى فرنيت قاعدہ مے اور احب کی اوائی کے بدحوجیراس برزیادہ بوجائی کے اور میں اور میں کی اور میں کی اور میں کی اور میں کی داخب ہوگی ۔ اس سے ساقط نہوگی۔ اس قاعده می اختلات ہے ہا رہے علما رہے فرایا ہے اگر نقر روا زات برجتنی زیاده قرائت زیاره موجا سکی ده سب داحب شار موگ ، رکوع سحب وسن سبحات نے زیا وہ جتناحا ہے طویل سومائے وہ سمی فرض شمار مولكا البينس راس مي اختلاف ہے جو تھا في سركامس نوض اور اور سے سر کاسنت قرار دیاجا تیگا ، مسے می ایک مرتب دھونا فرض اور تین تک محرار منسل سنت ہے، اسی طرح قربانی، زکوہ، نظرہ، وقون عفات نفقرزوم اورد گرعنوانات كے تحت متعد دمثاليس موجوديس-ونياس برائيول كااخراج -قاعدہ مے ابردہ نعل جوخرابیوں سے یاک سوگرخود کسی خرابی

اس قاعدہ میں دنیا سے بگاڑ اور فسا دکو دور کرنے کی تعلیم ہے منصلاً

اس قاعدہ میں دنیا سے بگاڑ اور فسا دکو دور کرنے کی تعلیم ہے منصلاً

اس قاعدہ میں دنیا سے بگاڑ اور فسا دکو دور کرنے کی تعلیم ہے منصلاً

اللہ معفوظ رہے ۔

وجنوں مرد کے ساتھ عورت کو تنہائی سے روکن اٹا کہ زنا کا ارتکاب نہم جوائے ۔ عرضکہ مرائیوں کے سرباب کیلئے یہ قاعدہ کھیہ ہے اس فاعدہ کی دوسر سے الفاظ طبی اس طرح تسرح کی گئی ہے :۔

قاعدہ کی دوسر سے الفاظ میں اس طرح تسرح کی گئی ہے :۔

جب اصل مقصد کا اعتبار جاتا رہے تو دسیار کا بھی اعتبار کی شرح کی گئی ہے :۔

ختم موجا تا ہے لیہ ختم موجا تا ہے لیہ بالفاظ دیکھ اسلام سے تابع ہوتے ہیں (جیسا کہ گذرد کا ہے)

بالفاظ دیگراسباب مقاصد کے تابع ہوتے ہیں (صیاکہ گذردیکا ہے)
اگر مقصد مجمود ہے تو ذرائع بھی مجمود اور پندیدہ اور مقصد منرم ہیں تو ذرائع
کی خرم اور ناحائز شا رمو بیکے ۔ مثلاً شراب بیناحرام ہے اس لئے شراب
کو وجو دسی لانے کی نیت سے جتنے ذرائع بھی ہو بیکے سب ناجائز مو بیکے
ہ ۔ بیع ندا ت خود جائز اور مباح ہے لیکن جب وہ اوائی جد میں رکا وی بیت نے قودی صاف تھری ہے ناجائز موجائی ۔ اسی وج سے فرادیت نے ادائن جمر کے بعد بیع کو بیع فاصدا ورقا بی نے قرار دیا ہے ۔ مقام ابن تیم نے زاد المحادی ہی اورا علام الموقعین میں اس قاعدہ کے تحت ابن تیم نے زاد المحادی ہی اورا علام الموقعین میں اس قاعدہ کے تحت بہت عمدہ کلام کیا ہے جان ہے جو دی خوام اور سبت بڑے بیگار کا سبب بن سکتا ہو اس اور نواح ہے اور نتا نے کے اعتبار سے لے انتہا بیکا کو کا سبب بن سکتا ہو مثلاً زناحرام ہے اور نتا نے کے اعتبار سے لے انتہا بیکا کو کا سبب بن سکتا ہو مثلاً زناحرام ہے اور نتا نے کے اعتبار سے لے انتہا بیکا کو کا سبب بن حال کا در ابنے کو ناجائز

قرار دیاہے۔ لے الفردق از قرانی مٹ تن ۲ ۷- ایساذربیجوبنات خودمباح سے گرانے سی بری بات کا ذربیر بنائیا جلئے مثلاً نکاح مباح ہے سکین حلالہ کی نیست سے کیاجائے جو کروہ تحری اورگذاہ ہے

س- کوئی فریع بزات خودمباح معین اسکانتی لامحاله برای کورداکرتا سے جیسے بیوہ عورت کا عدت کے دنوں میں زیب وزیندت کر تا۔

ا وقات منوع في كار مرمصاوغيره.

س - جناب رسول الترمل الترطير كم في قرص انواه كوتحف قبول كرتے سے
منع فرا ایہ كيو كوانجام كا راس ميں سود كامفہوم بيلا بوجا آلم به اللہ مام و قرت كو بدا يا اور تحالف قبول كرنے سے منع فرايا ہے كيو كوانجام كار
اس ميں نا افسان بيلا موجائے كى يا بيا تسم كے منا فع كا حصول
لازم الرئي الرئي اللہ ما الل

٠ - حفرت عمّان عنى روز نے قرآن باك كى صرف لغت قرائي برجمع وتريب كويا قى موقى كرويا تاكد آئنده جل كر شديا خلاف

اورتحراف برسومائ

ے جناب رسول ان ملی ان طیر و کی ان طیر و کی مید القیس کوان بر تنوں کے استعال سے بجی روک و انتخاص میں شراب تیار موتی تعی تاکہ شراب وری کی بری عادت میر خود در کرائے اے مخصا

### بات الاستحساك

عوام دخواص کی سہولت اور راحت کی وج سے قیاس علی کوترک کرینا اورام سخسن کو اختیار کر لینے کا نام استمال مھے کت اصول میں قیا ک فی کا دوسرانام استحما ن من الوالحسن الكرى كمت بي كسى دجرقوى ياضرورت تدیدہ کی بنار برجہ کرسی سام سے اس کے نظا ترکے شل میکم کرنے سے بازر ہے ، بین قیاس ما ہاہے کوفلال مسئلہ میں میں مواجا ہے کین بازر ہے ، بین قیاس ما ہاہے کوفلال مسئلہ میں میں مواجا ہے کین كسى اثر ( أيت ياحدث ما اترصحابي) ما اجاع ما صرورت ( كرحب كونظر الأر كرنے كى صورت ميں انسان حرب شديد ميں مبالا موجائيں) كے معارف مونے کی وجرسے جنبدوہ مکم دفعے مثلاً ا- جناب رسول الشرطي الشرعلي ولم نے جاندي سونے كے ظرو كاستعال منوع قرارديا بعضائح آم في ارشا دفرايا بعاله مِي لهم في الدنيا ولكو مرتن كافرول كم الم موفرناي

مي ارتمهار الخ آخرت مي بي فىالاخرةكه

لمه ندى كابول إس باب ومختلف نامول سے ذكر كيل بے شلاما مع صغير الرح لحادى برامِيكَ بِالْحُرَامِةِ المقعيمَ العِناحِ تحدُ ثنا وَي قَانِي فال مِنْ الخطوالا باحث اور ميط وخروامغى كافى وغيرو مي كتاب الاستحيان كه نام سے ذكركيا كيا إلى الحالا النام وا عه. فتما تقديروك على الجوام مسافات اللي قم الاقار كمس كله الجوام مسافات اللي قم الاقار كمس الله الجوام مس عدايفًا لمن ابن رسند كهتي كروه دس كرمس كا استعال بحرّت مواب كري كبتة بي كاستناء إرضت ك طور يرديل كوترك كردين كانام استحدان ب شمل لائم كية بمي كهضعف الاثركوتيا مى العقوى الاثركوا حميان إقيام شخس كيته مي الجنه فريهم مند الم عظمهن عدكتاب الأثار محدمت

اسی طرح دوسری صدیث میں ارشا دفر ما یا ہے ،-نَعَى عن الاكل والشرب آب نے مانری سونے كرتوں في آنية الذهب والفظة ميكانے بينے سے منع فرايا ہے ان آٹارا ور احا دیشہ سے ظاہر ہے کہ جاندی سونے سے برتن میں کھا تا مینا اوران کا استعال مرد سے لئے جا نز نہیں ہے تکین فقہائے حفر فرواتے ہیں کہ (مفضض) برتن میں بینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے رینے والے کا منصصاندی کی جگر نہ لگے اوراس حصر کو باتھ سے تھی سنہ بجڑے حس جگہ جاندی کا کام مہور ہا ہے اام الولوسف اسکونھی کروہ قرار دیتے ہیں۔ امام محرصاحب ایک روایت ہیں امام الولوسف کے ساتھ میں اور دوسری روابت میں دہ امام صاحب سے ساتھ میں امام صاب فراتے میں کواس طرح بی محراستعال کرنا حقیقة جا بزی کا استعال ہیں كبلاتا بلكهاس وقت توجأندى والاحصة الدح ب اوردوسراحصاستمال مين اصل مع اوراصل كا اعتبار سوتاب ذكرتا الع كا. ۲۔ بیرکہ بائع اور شتری میں مقدار من کے متعلق اختلات ہے سین ایم تک مشتری نے میع مرا دربائے نے تمن برقب نہیں کیابائع زيا وفي فن كا مرك سع لهذا بموجب مديث فراهن . البينة للمدى والبمين كواه مرى براورت منكر مین ا مندو خانچرشتری سے تسم لی جائے گی کیو بحروی زیادتی کا منکر ہے کین تا میں استرابی سے تسم کی جائے گی کیو بحروی زیادتی کا منکر ہے گین دس استمال اسعیال بان اور اور دواول سے قسم لی جائے گی کیو تکرمرا مک ان ملی سے مرعی اور مدعاً علیہ ہے اس لیے قیاس مبلی کو بدلي استمان بوم صرمت ذيل ترك كرنا يرسك كا. له الحوام مس<u>ااا</u> ن ۲

جكرسان وحودموادربا كغ وتشتري اذالختلف المتبانعات مي انقلاف برام وجلئ تودد فون والسلعة تائمة تحالفا کوقسم دی جائے گی۔ م ريركرنسيانًا روزه كى حالت مي كه كما في ليا تواس سے روزه نهيں توستا قیاس مقتصی ہے کرروزہ ٹوٹ جانا جا ہے سیکن مندر صرفی صدیث ك وجرسے استحسانا عدم فسادموم كاعكم ديديا من نستى وهوصا تمر جس نے دوزه مي تعرل كركماني فاكل اوشرب فليتم صوا لياده ا بناروزه بوراكم كيونكم فانما اطعمه الله وسقالا اسكوالترتعالي في كعلايا الدلايا م . س كوئى جيز كارتكر سے بنوائى اور قىمت يا كى طے كر لى جساكرا ح ك كرت موالها الم من قياس قوم كها بدك يدمنا طر ناجائز مونا جائي كوكح مع مدرم مي مكن استمانا اجاع كى وجرسے اسكوجائز قرار د ما كماہے ۵ - برک ناپاک کنوس یا حض کی دیوارس اور بانی نکالنے والول کی ری دول اتھ اکنوس سے نایاک یانی کے اسٹری دول نکال دیتے سے ماک بوجاتے ہیں مثلا میں کون کون کون کون کا اور کنوال معین ہونے کی درم سے دولوں کی تعراد ، ۲ مقرر سے توجب تک ۲۹۹ دول تکلیں تے . اس وتت مک سب چیزس نا باک میکن جب آخری و ول نکال کریا ہر موال دیا تواب کنوس کی دیوارس می یاک موصی مالا بحقیاس ما بها ہے كر داوارون كو ماك مرمونا حابي ما استحسا الفرورت شديده اورحرا كموم سے یاک قرار دیاجا تاہے۔ به اوراس طرح کی بہت مبالیں ہیں بیس ام الوطیفہ بنے تیا ساتھا سے کام بیاہے اور قیاس می کو ترک کر دیا ہے دجرا درا مست قارمین کے سامنے

ہے ۔ ام صاحب کے استما ن کو ساہمت مامل می : امام محدفرات ہما آ

اصحابة الماستين برام بحث كري تي تعين جب المامها وب فرات وسنتسن توسي فاموض موجات له . الاستحدان تسعة اعدم المستحدان إلى علم ب

العسلمان امام شافعی صاحب فراتے میں .

من استعسى فقل شرع كله حس نے استحسان كوافتيا ركيا استحسان كوافتيا ركيا -

نیکن اس سے با دحود آن کل کے بعض نام نہاد محدث ا مام صاحب کا سخار اتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ا-

دلائل شرع کا ب سنت ، اجاع فی س بی یہ بانچوس جمت استحسان کہاں سے آگئ ملکہ توامام صاحب کی موانے نفس کا نینج کھیے ( نعوذ باسٹر)

اس اعتراض کی صفیقت مذکورہ چند شالوں سے بحو فی واضح ہے لہذا اس پر مزید کچے کہنے کی فردرت نہیں ہے کیونکہ جب کوئی سوئے نہی کے مرص میں متلا موجا تا ہے توالیے ہی کہا کرتا ہے۔

## عرف

جساكه استمان كاقسام مي ذكر كياجاچكا بي كراستماني عورت تعجی صرورت کی وج سے می اختیار کی جاتی ہے" اس سے اگر حرا کے حد كمضى ستوركي انساني صروريات ادرمعا الاتمي دولاندشي اورخيراندشي كي طرف الثاره موكيلي كراس حكم مزمر وضاحت كيلئهم بربات اورصاف كردين ماستے بی کو حنفی وستورانسانیت کی بہت بڑی ضرمت کرتاہے اس کا دامن انسانی کمزوریوں کو دیکھ کر تنگ نہیں موا بلکہ وہ مجبوریوں اور صرور تول کے بيش لظروراز ترموما تاب اور ربالعالمين كي راوبيت اور رحمة للعالمين. كى وحت كاحب قرراس سے مطام و موسكتا ہے كرتا ہے. عماف (شہری یا ملکی رحم وروائع ) یہ ایک الیسی چیز ہے کرحب سے يكلفت عيمه مي منهي مواصا السالة اسلام ن اس كي مناسب اصلاح كرك (الرمزورت موتى ہے) تو لوگوں كواس سے نہيں روكت اسلام توان، م، معا الت اوريم وروان سے روكتا ہے مس كے واند كفريا شرك ينبوت سے جاملتے میں یا جاملے کا ام کان ہویا حس سے آئنرہ کے لئے انسانیت کی کوئی تخریب نظراتی موسکین جا ال ایسانہیں ہے وال ا على السلام نے صاف كبدرا ہے۔ تم اینے دنیوی معاملات میں زیادہ انتهاعلمهاموى دنياكم واتعت بو. لبذا ایک سیرت اورنق کا مطالع کرنے والا لمالب علم بیج اسلم " ( بھی )کودیھے ك معرت الله على السلام نے اوجود زمان جابليت كى بي بونے كے اسكو

جائزی رکھاجب کہ اس سے مقابل بیت منا ندہ ، مخابرہ ، الاستہ کوناجا نزقار ديد يا كيويح اس مي انساني سوسائلي كي عيا نا تخريب نظراً تي سي سيان جهال اليانس بوال ارتاور بافى ب وَمُا جُعِلُ عليكوفى الله تهار اديرون مي تنظي منحرج الآية نہیں ہے حديث شرلفياس واردب حبرج كوسلان احيامجسي وه النشر وماداء الهسلموت حسنًا نعوعند الله حسن. كنزدك مي جي جيري. ای وج سے حضرت الم عظم و نے شہروں اور ملکوں کے رسم ورواح کومی نظرانداز نہیں کیا بلکرے کبدیا:۔ جومز عرف سے تابت ہے وہ گوما الثابت بالعرف ثابت دمل سرعی می سے تاب ہے۔ بدليل شرعي ته مبوط سري مي ہے جوج واسے ثابت ہے وہ التاست بالعرف كالتابت مثل تض کے ہے۔ لیکن ا مام صاحب ہے اس کے مراتب تقرر فرما و کے جی ایک بن مزاحم کہتے ہیں امام صاحب كاكلام كقركواختيار كالامالي حنيفة اخد بنيح كوترك لوكول كيمعا الماريس بالثقة وفوابهن الغج غور کرناہے جب تک امور کی اصلا<sup>ح</sup> والنظم في معام للات ادداستقامت رہے گی توامورکوٹیاں الناس ومااستقاموإعليه برمش كياجا ثبيكا استصحبر وصلحت علياه امورهد استحيان براددجب كوليجحصله ممضى الامورعلى المتياس

کار مزر ہے گا توقعہ اس کی له نفظ مسلم كمعن ييش نظريها عزوري على الوزيره ملوا

فأذاتبح القياس عضيها

علے استعسان مادام بیضی طردت دجورا کبید لة فاذالم عض رجع مائكاً. الى مايتعامل السليون

اس الشريح سے يہ بات معلوم ہوئ كرجب معاطلات ميں كوئى دلال صوى الريا كتاب اسنت ااجاع اقیاس استمان سے مزمل سے توعرت كودلس ان لياجا تيكا كوياكم تجله طرق استنباط كيع ونهجى مصدراستنباط اوداستدلال ہے جنا نجہ علمار کا ارمث اورے۔

عرف دلس سے

انه دليل حيث لايوجل جال كوئي دلي شرعي مرموديان دليل شرعى كله

عوف كماسم التمبيدي كلات ك بعدون كالمخفر تعارف مش كرتا بو عرف كى دوسم بي عرف يام اورعرف خاص عرف عام تووه ہے جوتام شہروں یالورے ملک میں را یج ہوا ورعرف اص وہ ہے جونض شہرول میں مولیس میں مرموحیا نے اس تقسیم کے تحت عرف سے احكام مي فرق ہے فقہا رنے عوضعاً كاا عتباركىلىك ليكن عرب خاص ك باسے میں اختلاف مے علاممان عابرین فراتے ہی فان العرف العاميم للم المنام مخصص في كملايت مخصصاد بترك به القياك ركمتاب اداس كمقابيس تيك كاترك كردياجانيكا.

ینا نے تق کی کتابوں میں استعنا سا (کوئی ٹیز بنواٹا) کے جواز کا وارای ون ير بعورة قياس قواس كے نامائز مونے كو كمتا ہے.

اورعوف فاص وه بع ح كسى خاص طبقه ما شهركا بوعموميت أس ميس موجود نرمواس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں

الهابزبونك لله ابزبومك كهردالختار

ون خاص کے مقاطے می قدا<sup>ک</sup> والخاص يترث بله العيا ظنى كوترك كر دياجا ئيگا اس منفرتعارف کے بدون کی جندمثالیں میش کرتا ہول ا- اگر کسی شہر میں مختلف فتم کے سکے را نے ہول مثلاً روس بی کولے ليح كربار يرسالاس وتت رويم كاصورت مي مخصوص دصأت كاسكم تھی رائع سے اور روسے کا نوٹ بھی جاری سے یا نئے بھیے اور مرانے میے دونوں جاری ہیں اگر کوئی آدمی بیسوں کے عیوم کوئی چیز فروخت کرتا ہے ارریتعین نہیں کرتا کہ کون سے بیسے مرادمونگے توا غلب کو دیجے اجائے گا ادرا غلب میں نے بیے را نے میں لہذائے بیے مقرر موجائیں محصاصب مار نے اس کے متعلق فرایا ہے ا-ال لئے کہ سی متعارف ہیں۔ ٢- اگركسى فېرس استيار زياده سے زياده ايك بنعته كا دهارير فروخت موتى مول اوركوني أوى كوفى جيزا وصارخر بدلے اورسرى ن كرے تو يہى ايك مفتر مرا دموگا اس لئے كر:-المعروف كالمشروط موون شروط كرابرب ٣- ٢ ريبال اسلاميه مدارس مي مريبين كوطازم ركماجا اج لیکن ابعی و نوایام تعطیل کی وضاحنت نہیں کی جاتی الیکن عرف ہے ہے کہ حجم عدين عاشوره اور دمضال كي هي بوتى ہے تو مدي كى يرجيشيال بلاذكر كئے ای عرف کی بنا رستعین موجاتیں کی سے مہداگر کسی آ دمی نے شم کھائی کہوہ گوشت نہیں کھائے گالین اس نے جھلی کا گوشت کھالیا تو دہ مانٹ نہیں موگا ،اگرچ تر آن پاک میں تھیل کے كوشت كولخاط ما فرما ما كيا بينكن عرفا اسكو توشت نهس كهاما تاسكه له الزرروكات ك الاشامة عن الفاحة عن الينا

۵- باراعرف يرب كرشادى مي المكى كوج جهنر دياجا تاب وه عارية نہیں دیاجا یا بکہ لڑکی کو مالک بنا دیاجا تا ہے لہذا لڑکی کے انتقال کے ىداسىمى درانت جارى بوگى -

y \_اسی طرح علامرابن عابدین نے وقف پر سحبث کرتے ہوئے فرمایا

لانه يتكلوفى عرف واقف كام عرفي سي بات كرتابح اس نئے وہ جو کھے کہ دے اس کا عتبار کیاجا نیگا اور اسی درج میل عتبار ، موكاجس درج مين ثارع عليالصلوة والسلام كي نص كاموتاب له غرضكه ال جندمثا لول سے عرب كى حيثيت بخو بى داضع ہوكئى مزيد تالو

كے لئے الانساہ اوردوسرى كتابول كيطرف متوجر سوناحائے۔ عرف كى اسى المحميث كم عيش نظر الك مفى كے ليے إلا زم قرار ويديا ہے کہ وہ اپنے زانے کے عرف سے اور کے طور مروا تف ہواگر الیا نہیں ہے تواسکوفتوی دینے کاحی نہیں تھے کیوبحہ نقبار کے اقوال اختلات زمان وعرت كى وجرسے بدلتے رہے ہى مى وجرسے كم معاملات مى اعفرت. الم عظم اورا بحے مث اگر دول كامبت كافى اختلات وجود ہے كيو بحرا ام صاحب سے زمانے میں جوعرت تھا صاحبین کے زمانے میں وہ باقی نہیں،

را ملکه دوسرا سوگیا، فقبارنے بیان فرایا ہے

كابل من معرفة علوات مجتد كے لئے لوگوں كاعادات تختلف باختلاف الزماك ببست ساحكام اختلاف ذبان كاوم سے مختلف موجاتے مرکوع

الناس فكثير من الاحكام سے واقعت واضور كا معكوككم لتغيرعرن احله تكه

عرف براجا له

ای وصبے نقبہار کے اقوال کو بھی نفس شارع کا درج مال ہوتا ہے افوال الغقہاء نصوص نہم و دلالت میں اقوال نقبہاء کنصی المشادع بعنی فی الخیم شارع عیرالسلام کی نفس کی جاتا ہے والد الالمة ولا تی وجوب میں موتے ہیں نہ وجوب میں العمل کے الوال کے العمل کے الوال کی الوال کے الوال کے الوال کے الوال کے الوال کے الوال کے الوال کی الوال کے ال

کو بحران کے اقوال میں شراحیت کے ساتھ اپنے زمانے کا عرب می موجود ہوتا ہے ہیں وجہ ہے کہ ایک نقیہ جب تا رہ اوقعت ہوگی برسبت غیر کے کیو بحر نقیم نبویہ کی شرح لیکھے گا تو وہ زیادہ با وقعت ہوگی برسبت غیر کے کیو بحر نقیم کا اخذو ترتیت اور تدوین شراحیت کے مالہ دما علیہ پر توشش ہوگی ساتھ ہوگی والمن میں اس زمانہ کی معاشرت اور عا دات الناس کو ہی سیلے ہوگی دامن میں اس زمانہ کی معاشرت اور عا دات الناس کو ہی سیلے ہوگی فیم نامی میں بالغ انظری کا نبوت دیا ہے اور عالم انسانیت کی عظیم ترین خدمت انجام دمی ہے کا نبوت دیا ہے اور عالم انسانیت کی عظیم ترین خدمت انجام دمی ہے گروئی داد حسام سے نہ دے کہ نہ دے

فابنا یہ وجعلوم ہوتی ہے کہ معترضین جب ان حقائق برطلع نہ ہو سکے توانہوں نے فقہا ہے احفاف کوا ہل الرائے کے حفلات سے نوازا ادران کے فقہ کو تیا سات کا مجموعہ قرار دیا لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے جب اگراس سو تا بت ہو جکا ہے جب اگراس سو تا بت ہو جکا ہے لوگوں کے عادات اور عرف کا کھا ظر کھنا اگراس پر دسمت نظرے کام لیاجائے اور سیرت باک کا مطالعہ کیا جائے تومعلوم ہو جا ٹیکا کر جناب رسول الشرصی انشر علیہ وسلم نے کس قدر لوگوں کی معاضرت کر جناب رسول الشرصی انشر علیہ وسلم نے کس قدر لوگوں کی معاضرت اور عادات کا خیال رکھا ہے وفود کے ابوا ہم میں المقسم کی سینگروں اور عادات کا خیال رکھا ہے وفود کے ابوا ہم میں المقسم کی سینگروں اور عادات کا خیال رکھا ہے وفود کے ابوا ہم میں المقسم کی سینگرو

مثالیں نظرے گذرتی ہیں۔ گذرشتہ صفحات میں ہم نے قوا عد کلیہ کوای دحرے ذکر کیا ہے ان کے ذرایے سے مسائل کا استنباط اگر جر بنظاہر قیاس معلوم مہوّا ہے لیکن دہ ایسا قیاس ہے کہ اس کی بنیا کسی نعس برقائم ہے .

W14

بنواللوالرحس الرحير

ضميم

مرجوعات الى صيفرة

#### مر ماخذوحواله جات

| ا زعلامه کاشانی     | البدائع    | ļ |
|---------------------|------------|---|
| ا زامام ابن بام     | فتح القدير | ۲ |
| از امام كمال الدين  | باب        | ٣ |
| ازعلامه علادًا لدين | درمختار    | 5 |
| أزانن تجيم          | الاشباه    | ۵ |

### مرجوعات إلى صيفه

يرامرسلم بے كدانسان كى عركے ماتھ ساتھ اس كى معلومات مي كلى اضافہ ہوتارتاہے جیانے سائنس دانوں نے زمین وآسان اور خلاء عدم خلا نیز اجرام فلکیہ کے متعلق جولائے اب سے جندسال سلے ظاہر کی تھی دہ اب ہیں ہے اس طرح سند ات ریر کام کرنے والوں کے تعلیٰ عوارضات میش آتے رہتے ہیں جبی وجبہ سے انہیں اپنے ارا راور فتا وی کوبدلنا پڑتا ہے جنانچر آپ دیجیس کے کاب سے چندسال مینیتر فرنگیول کے ابتدائے دور حکومت میں انکی راشہ دوانیول کی وجها أعجريزى تعليم حاميل كرناحرام تحاليكن بعدس جائز قرار ديديا كماايس ى تحرمك آزا دى اورترك موالات كها مام مي سركارى الازمتول كوحرام قرار دىديا كاتعالىكى بعدس اس سے رجوع كرايا كيا ايسے ى شاہى دور حكومت ميں اردومي قرآن پاک كاترم كرناجائز نهيس تصاليكن بعدس اس سے رحوع كرايا سي اليهي يبطلاور اسبيكريرا وان منازوغيره يرسناما يزنهس تعالين بعدمي اس سے رحوع كرايا. يسك ريادوى جرمر روست بال سيم منهو كياتى تمی كرا بسلم كرنے لگے ہي اورالسرتعالی بترمانا ہے كرائندہ كيا كيد تبديليال مول.

ان تمام چیزول کالیس نظراگر داحظ فریا یاجائیگاتوجید حیزی سامند آنگی در بردن موم نبوت کی در بردن در در بردن کا توجید حیزی سامند آنگی در بردن موم نبوت کی معلومات میں اصافہ (۲) مروریات انسانیہ وجوا نیج اور عموم بلوی وغیرول کے معلومات میں اصافہ (۲) مصاحب کو بھی واسط میرا مجمر تدوین دھرکا کا م ان بی جیزوں سے امام صاحب کو بھی واسط میرا مجمر تدوین دھرکا کا م ایک ون کا توجیمانہیں کر جس کا نزول کیا رگی موجاتا بلکر برسول جاری رہا

# فهرست رجوعات الى صيفه

| المقذ                         | کسے قول کیطرف<br>رحوع کیس | مارجعاليه                                              | ا قرال قديم                       | عنوان | نبثار  |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|
| بغارة وتعالقور                | المعرصاحب                 | יפור לשלים                                             | ربع دارعی کاسے واجب               | ÷ι    | ,      |
| 11 11                         | ماحين                     | جائزي                                                  | جزاب برح جائزتس                   | طهار  | ,      |
| الدليمتاردخلاصه               |                           | واجب سه                                                | جرورك متعب بعذ                    | 11    | ۲<br>ا |
| نع القدر البالع<br>وفع القدير | صاحبين                    | مارسيم كراجا                                           | ترسے دھنوجا کزہے                  | "     | ~      |
| بدائي                         | ماحبين                    |                                                        | فارسى ميس قرأة جائز م             | ملوة  | ۵      |
| البداكتح                      | امام زفر                  | نہیں کے تکی                                            | سيت كى ام ولداس كو                | •     | 4      |
|                               |                           |                                                        | عنىل ديمكتي                       |       |        |
| و ماء                         | ماحبین                    | نہیں اے مکتا                                           | ممارسے عامرزگوۃ کے<br>سکتا ہے     | 7/6   | ۷      |
| أنتح القدر                    | *                         | N 11                                                   | عبدا ؤدن سے ماشر                  | •     | ^      |
| · 1                           |                           |                                                        | زكوة ليسكتاب                      |       |        |
| نتحالقدير                     | صاحبين                    | مردنفائ                                                | کروعل انجاع برقضا اور<br>کفارہ سے | موم   | 9      |
| ر م                           | وفاتسعه ون يشر            | كفاره مخاكا                                            | موم وم الخرى ندر شعقد             | •     | I+     |
|                               | روع                       |                                                        | سوجاتلی مکن کهاری می<br>سرو کا    |       |        |
| نتالقدير                      | المحماحب                  | لعال بے <i>لنظوکے</i><br>ادت وقع خسل<br>۱۷ میزسے کم مو | الكادك سے لعال نبس                | طلاق  | 11     |
| نتح القدير                    | ماحبين                    | مرن کری کے م                                           | كى نے تىم كھائى كە                | يمين  | 11"    |
|                               |                           | برسوم. بداخلان<br>زمان کمومر پیچوا                     | سری نه کها کیگا تواسکا            |       |        |
|                               |                           | ار فی لین کوری                                         | اطلات محاف ادركرى                 |       |        |
|                               |                           | 826                                                    | 857.576                           |       |        |

|                        |                     | - 111                  |                                                                                       |       |        |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| باخد                   | يك في المراف والديا | بارزهاب                | اوال قديم                                                                             | منوان | نبرثار |
| براہ                   | ماحبين              | كفاره اداموماً-        | ریاں باتیے دخام ) کوخر پرا ان<br>ریر نے دفت کھارہ کی نیت<br>نی تو کھا رہ ا دا نہ موگا | عت ا  | 1100   |
| البدائع                | ماحسن               | d esus la              |                                                                                       |       |        |
| نع القدير<br>فع القدير | ماحبین              | ماری زموگی<br>ماری موگ | اركسى مرجاركوا مول نے                                                                 | 20    | 10     |
|                        |                     |                        | شہادت وی کواس فلال<br>نائمہ سے زنا کیلہے توحد<br>زنا جاری منہ موثی                    |       |        |
| مالي                   | *                   | "                      | من جواهن فيكردا والاسلام<br>بي آيا اورأست كسي سلمان بر                                | -     | 14     |
| فتح القدير             | "                   | "                      | زن کیا آواس بر صوفتذت<br>مهاری شہولی<br>در آ دمیول نے جوری کی                         |       | 14     |
|                        |                     |                        | ا دراس برشهادت قائم<br>مرگئی سکین ایک فاشب تصا                                        |       |        |
| 1.3                    |                     |                        | تودومر سادى پر مومركه<br>جارى مزجوكى .                                                |       |        |
| الاشباء                | *                   | رج انفس ہے             | مدور فل المسي المثل ب                                                                 | 3     | In     |
| = 4                    | N                   | مفاربكامتبري           | امحراس المال مرافقلان<br>بو توقول رب المال كاسعتر                                     | مفاق  | 19     |
| 11                     | *                   | برمزل برم              | ہے۔<br>اجرکائی مزل مقدود ہے۔<br>مینجانے کے بعدموکا                                    | اماره | ۲۰     |
| "                      | "                   | ختم موجاً اب           | بيع الم يرمي بانع كا                                                                  | Ç.    | יין    |
|                        |                     |                        | اختیار بانی رتباب                                                                     |       |        |

الاش بسیار کے بعد رے دمرجو عات بیش بس کل کا احصار میری قدرت سے اسر ہے اگر اور بھی بول تواس سے انگار نہیں - 777

دِلمِن الجُهُ النَّهُ عَمِينَ

بالنهب

#### م ماخذو حواله جالت

| ازداكر مسيرين احدالخطيب     | رالاسئلام      |
|-----------------------------|----------------|
| ازمولاناعبوالماحددريا أبادى | ت جديد         |
| ازشورش كالمميرى             | يان لا محور    |
| ازحضرت مجدوا لف ثانى        | قربات<br>قربات |
| ا زعلامه شوق نیموی          | ,              |
| از واعلى قارى               | قاة            |
| انشاه ولىانتهاحب            | ومن الرمن      |

### كيا\_\_\_يا

خران عقیدت کے باب کے تحت ہم لے چند اکا رکوبیان کیا ہے اس مجگہ مرث متخرقین اور مجدید علی رکے افکا راور آ را رکوبیش کیا جا رہا ہے ۔ ان تفرآ نے شریعیت اسلامیر اور دستوراسلامی کے مطالعہ کے بعد کیا آخر لیا ہے اور اس کا اظہارکس طرح کیا ہے اس کوبیاں ذکر کیا جا رہا ہے ۔

ان افکاروآ رارکے دریافت کرنے کے لئے جھے بہت زیادہ متعت اٹھانی بڑی ہے اور بڑی تلاش اور جوکوکام میں لانا بڑا ہے تاہم میرا ہے کا م ایک مصری عالم کی حدید تالیف نے بہت زیا داسم کر دیا جس کے لئے میں مصنف اوراس کیا ب کے ناشر کا سفکر ہا داکر تا ہول

ا ن کل خرب علی را درست قرین مشرقی علی و فنون خصوصا اسلامیات کے بارے میں بہت توج دے رہے میں خصوصا میلکل یونیوسٹی کے برنسی ڈاکر اسمتہ کو اس سے بہت توج دے رہے میں خصوصا میلکل یونیوسٹی کے برنسیل ڈاکر اسمتہ کو اس سے بہت زیادہ دلیسی ہے حال ہی میں ۱۹ رفروری سالت کر کوئی دلی میں سے بیشتر حضرات نے اسلامیات میں سے بیشتر حضرات نے اسلامیات کی میں تھی جن میں سے بیشتر حضرات نے اسلامیات کا اظہار کیا تھا ، اس جگریم انصا ن ب ندمغر دلی اورش تی ابل قانون کے تا فرات کو ذکر کرتے ہیں۔

مروسیرلاهمیر امنبورفرانسی مقی برنسیرلامبر کہنا ہے مرافعی کی بی مرافعی کی بی مرافعی کی بی اردے میں کھی گئی بی دون نوانی خزا مزاد دال مرجیم میں .

ادراس کے عام اصولوں کو اخذ کیا ہے اہنا موجودہ تہذیب وہدن کی نشو وٹما میں ادراس کے عام اصولوں کو اخذ کیا ہے اہنا موجودہ تہذیب وہدن کی نشو وٹما میں

ہے تانی اور دوی تعرف کے ماتھ ما تھ اسلامی شریعیت اوراس کے تعرف نے ا قوانین برفوقیت ماضل ہے بلکہ دہ دنیاکوس سے زیادہ عظم اور بائداراصول عطاکرتی ہے کے ربروار کار اور مبادیا ت کواختیار کیا مائے سے ان کے علاوہ جرمنی کے ایک مشہور مروفسیرنے مرا یہ کا ترجم ویکور ال تعاكر جب كاتر جمراتنا اعلى ہے وہ اصل كتاب اوراس كے مصنف كتے ملند بتشرق فرماتي مي كداگرسم بينهيس كهريجة كاسلامى نقرتام انسانيت كي لي كانى ب وكم ازكم یرتوکم سکتے ہیں کوفقہ اسلامی مسلمانول کے دوانی قانون کے لئے بہت کا فی ہے اسبان كے عيالی عالم بريا دواحكم الشريب ريم بارجى شارح بى فرات مى كراعقده مراساى نقرکے ذرابیان کی تمام مزور مات اوری جوماتی ہیں خواہدہ کا روباری معالما موں یا دوسرے مقدات ہوں سب کاحل اسی میں موجودہے۔ نقرا سلامی کی كتب كا ذهرون معرا در ديراسلام مالك ك كتب فالول ما إجاباب الكاليند كي شرلين اروم الركن اليرس الشف موزيم نيزوينيكن محل مي مي يا يائے اعظم كے كتب خار مي نقراسلامى كى كتابوں كا يروين دخرو موجود ہے ان کتب خانول ہیں جوک ہیں ہیں وہ نزاروں علائے اسلام کی محنت وكادس كالمروبي كابول كايروسيع ذخرواس بات كازبوس نبوت

لطفة الاسلام اخذمه الازرواك كالفاكه الينا مسقامه

ہے کہ اسلای شریعیت میں انسان کی تمام صروریات اورمسائل واحکام کامل موجود ہے اور سرمعا لم مس کسی خسیدا ورعالم کا قول ان کی وہرمال ا کے ایک ترک ادیب کومخاطب کرتے ہوئے بروند حرمری ے کہاکہ تما رافقہ اسلامی اس قدرو یہ ہے کہ جے تعجب بوتا ہے جب میں خیال کرتا ہول گرتم نے کیوں میں اپنے ملک اور زملے کے موانق احكام اورقا وفي نظام نقر إسلامي مصاخدكيا سي آب امریکی ارورو او تورشی می فلسف مے بروسیر برائے میں میں اسے آب کوحی وصدانت برموں کرتا مہوں جب میں بدا زارہ لگا گامو**ں کہ اسلامی شریعیت میں وہ تمام اصول اورمبا**ویا موجودان جوترتی کے لئے مروری میں آپ سابق برسیل قانونی کان معربی آپنے اپنی ا مك تقرير من قرايا كرم جديدا ناز كي طابق اسلامي فربعیت کے اربے می تحقیقات کریں ادراس کا مغربی قوانین سے مواز زکریں سي آب سے يہ بات دعوے كے ساتھ كہتا ہوں كرا ب كواسلامی فراديت ميں ا سے اصول ال جا میں سے جوانی وضع و ترمیب میں مغربی وا نین کے حدیدترن اصول الدنظريات سيسى طرح كم نبس مي . مفري فبورق لون دان اورمرك مخلوطا بل كور ارابق مشرفرواتے میں کواسلامی شراویت میں معا لات کے بارے میں نہایت مبارب اور دین اصول موجود ہیں معا لات بر اس کے احکا مات اس قدر زور دار ہیں اورا علی درجے کے ہیں کردہ علم قانون كريك بيادى حسب سعدروانين كرسيارير لور ساتي عب اله یجندا نس این اور مرائے جدیم تکرین کی بیٹی ہی ان کے برصف له نقرالا معله عه الغاسم العنا

بعد آب خوداندان انگاسکے ہیں وہ حضرات (مثنا ڈاکٹر محرطی کریم جیا گار) ہوا مالی ہے۔
ہیسن لا دعیں ترمیم کے قائی ہیں اوراس کے لئے ایرٹری جوٹ کا ذور مرف کررہ ہیں کہاں تک حق بجائی ہیں اوراس کے لئے ایرٹری جوٹ کا ذور مرف کررہ ہیں گے ہیں کہاں تک حق بجائی ہیں گے اون داں کہتلہے۔" ایام الوضیع مرآ نیوالے وال کر کھر ایرٹ والے مالی کر کھر ایرٹ والی کر کھر ایرٹ والی سے ایک ہیں گا

### جندا يخصرات

جدیدسلان مقکرین اور شرسام سنٹرتین کے افکاروا را میش کرنے کے بعد منام معلوم ہوتا ہے کہ جندا ہے حصرات کے افکارونا الات سے اگادالو یا جائے کیونکہ اس صورت میں اپنے مفرات کے افکارونا نرات کی قیمت اور بج فاری ہوجا تی ہے اور بات عقید ہے کے وائر ہے سے نکل کرحقیقت بجاتی ہے منا وہ ہوجا تی ہے اور بات عقید ہے کے وائر ہے سے نکل کرحقیقت بجاتی ہے مطابق کی خرج میں محرر فیرایا ہے کہ اگر اس خرمی میں الٹرنوالی کی خرج میں محرر فیرایا ہے کہ اگر اس خرمی میں الٹرنوالی می قبولیت کا داز پوشیدہ مزمج الونصف یا اس کے قریب مان اس کے مقادم ہوئے ہیں ان کے فیر کے مطابق افتر وحدہ لا شریک کی عبادت ہو دی ہے اور ان کی رائے پڑی موریا ہے اس میں اس کی صحت کی دہل ہے تھا میں اس کی محت کی دہل ہے تھا کہ دران کی دنیا ہے اسلام کے مسابانوں کی تعداد ظا ہر کرتے ہوئے لا علی قاد و نیا ہے اسلام کے مسابانوں کی تعداد ظا ہر کرتے ہوئے لا علی قاد فی سیان فرما یا ہے ہے۔

له نقرالا سلام منه له جان دمبرسالية سه اوفحة

" کل سیانوں میں حنفیہ کی تعب داو دو ثلث ہے گے " ذرب حفی کی اس مقبولیت اورا شاعت کے متعلق مضمون کی مناسبت ہے اس جگر نواب صدایت حسن خال صاحب کی ایک تحربر میش کی حاتی ہے: كآب مسالك المالك مي الكابي كما الميك مرتبه واثن بالطخيلى نے چا باکہ سدسکندری کا حال معلوم کرے چنا نچراس نے اس کے لئے مساج میں سوم نامی کوجوجد زبانوں کا امرتما بحاس آدموں كرما تعدسا ابن رمدو يحردوانه كياب لوك بلاد آ دمنيه سامره شخان سے گزرکراسی سرزمین میں بہونچ جہاں سخت بداونکلی تھی بھردوں۔ جل كرائسي سرزمين مين بيوني جال ان كوايك ببار انظراً يا وإل ایک قلع می تھا اور کھ لوگ اس میں تھے مگر آس باس آبا دکاری کے لثانات نرتع ٢٠ منزل وبإل سي أسم اورطيس اورايك قلع ير بردنج جان سے ایک بہاڑ ترب تعااوراس کی گھا طیول میں سڈیاری اجوح تعى الرم اس ك قريب بستيا ل كم تعيس مم محرا الدمتفرق مکانات بہت تھے ۔ رترمذکور کے محافظ حواس جگر تھے وہ سب مسلمان تجعے ان کا خرمیسے تنفی تھا زبان عربی اور فارسی لہے تھے کے عث ما في ح اجترت مجد دصاحب حنى المسلك من الب جا بجا اپنے مکتوبات میں فی مسلک کی توصیف کرتے ہیں آپ کا ایک مکتوب ہم گذشت ترا بواب میں نقل کر چکے ہیں بہاں ایک دوسرے محتوب کا اقتباس میش کیاجا رہاہے مئد توحد مي سرا ح الامة رئتس الموحدين المم الوصيف كانظريه بندادرون سجعام واب، ان كابر سر شرك كى رك جال يرايك رى مرب كاكام ديا ہے الاحنی فرسب نے شرک کے تام دوازول كوبدكر ديا ہے يه رتاة ميدان الع الوارالباري مذهان ا

امام صاحب نے توجید کے مسائل جن کا ذکر کرتب نقر میں موجود ہے ہا یہ وضاحت الدصفائی سے میان کیا ہے جلکہ خرک کے تام چورد روازے بند کردئے میں لیہ حضرت شاہ ولی العربی اللہ علیہ وسلم نے مسال اللہ جن میں ایک بہترین طریقہ ہے اوروہ بہت موانی ہے اسس طریقہ مسنور نے حوکہ مرق کیا گیا ہے یا دروہ بہت موانی ہے اسس طریقہ مسنور نے حوکہ مرق کیا گیا ہی اری اور اس کے اصحاب کے درانہ میں کا ج

بسم النزالرحن الرجيم ه

بابديم

ام الوضيفه اورم الكلام

### مأخذا وُرحوُ الهُجَات

ازعلامه ابن ابی الون ار از ابوزم ره مصری ازمولاتادکسی احمصاحب بنزمهری ازعلامه ابن حجسسر

ا- معم الصنفين ۲- ابوضيف ۳- مبرا نور ۳- نیخ الباری

# امام صاحب اوريكم الكلام

علم كلام كوعلم عقائد اصول دين و نقر اكبر علم التوحيد والصفات علم الاستدلال وغیرہ نا موں سے یا دکیا گیا ہے۔ اسار کے اعتبار سے تعراف مفلی میں اگرح كي تخير موتو مولكن تعريف منوى مي سبكا الفاق مع

وه ایک المهدے کرحس کے ذراعے اشات العقائد الديني ومرول يرعقا مردليم كورال طور على الغيريا يواد الحجج و برثابت كياجا تاسم الشبهات

ازاركياجا باب

وهوعدويقتدرمعه عل

جبان تک اصول دین وایان کے اثبات اور کفروشرک کے روکا تعلق ہے قرآن بإك ادراحا ديث بنمير عليا تصلوة والسلام مي موجود ہے اس مي مرجز كورل ثابت كيا ہے ،كو حكركون وعوت دلي سے خالى جيس ہوتى واعى جكى چیزی طرنبلا ایے تواین دعوت اور پیغام مے ماس کو پیش کرتا ہے اوالا تراضا الدخمات كاازاله كرتاب.

حضرات صحابره كازمانه به مقدس زمانه بع كحس ميس جزوى جيزول اي اختلاف اقوال کے باوج واصول دین اورعقائد دین میں فنی باریکال بیدانہیں بوتني تعير سكن وسيحفزات تابعين كازانه فروع موا اور بنوعياس كي كوت قائم موني اس وتت اس علم كو ايك فن ك حيثيت ماك مولى و اورهزت الم عظمة کے انتقال کے بعد تو بین معراج کمال پر مہونے گیا اور فلسفیار نکست سنجیول کا مجوعين كياكيو بح خليد منصورك زمانه من فلسعه بونان كوعر في زبان ويتعل له مراهنفین مذلات ا که ایشامیلای اسکه مشالهای موتی معراج منامی وصدی وظیره

کرویا گیا تھا یہی وج ہے کہ تب تا بعین کے زمانے مولفات علم کلام میں فلسفرالی کے اصطلات بالذات بالحرص دغیرہ محبرت منے ہیں ک

الحاصل علم كلام عبدتا ببین میں ایک فن كی تثبت اختیار كرگیاتها جنائج اس زملنے میں اس خرائی موجود تھے جنہوں نے اس علم كی بری فرد كى اس زملنے میں اس خرى اس کے ماہرین موجود تھے جنہوں نے اس علم كی بری فرد كى اوركی بیں تضییف كیس جنائج مورض كی تحقیق كے سطالق سفح الشخرى اسكے مولفت اور مدول اول بیں ولیے اس فن كا وجود نه بى گروه بندى كى وجہ سے على میں آیا ہے لیہ

اس مگرا یک مضبربدا موتا ہے وہ یہ کہ فروعات دین عی تواختلاف کیے البیدا ذقیاس نہیں ہے سکین اصول دین خصوصاً ایمان اور لوازمات ایمان میں اسلام میں بہت زیا دہ فرقے بیدا ہوگئے آخر البیاکیوں ہوا ؟ اسکاجواب علما رفع دیاہے کہ گروہ بندی اور فرقہ سازی کی بنیا دیں اخواہ شات اور اتبائا فنس بہقائم ہوتی ہیں دریز اختلاف آرار فرم منہیں ، سکین اگراختلاف رائے کو بفت جسد اور شقات و نقاق اور ضدوعنا و کا سہارا فی جائے گاتی ہیں سے تعزیق کی راہی بیرا ہوجا میں گی اور فرقوں اور جنوں کا وجو دکل میں آنے سکے گا ۔ اس سے تعران بیرا ہوجا میں گی اور فرقوں اور جنوں کا وجو دکل میں آنے سکے گا ۔ اس سے تران بیرا ہوجا میں گی اور فرقوں اور جنوں کا وجو دکل میں آنے سکے گا ۔ اس سے تران بیرا ہوجا میں گی اور فرقوں اور جنوں کا وجو دکل میں آنے سکے گا ۔ اس سے تران بیرا ہوجا میں گی اور فرقوں اور جنوں کا وجو دکل میں آنے سکے گا ۔ اس سے تران بیرا ہوجا میں گی اور فرقوں اور جنوں کا وجو دکل میں آنے سکے گا ۔ اس سے تران بیران کی سے تران بیران کی سے تران کی سے تران کی سے تران کی سے ترون کا ہو ہو دکھی گی ہوگا ۔ اس سے تعرب کی کی اور فرقوں اور جنوں کی جنون کی جنون کی بیران کی سے تران کی سے ترون کی ہوئی کی سے تران کیا کہ کی ہوئی کی دونے کی اس کی کی دونے کی اس کی سے تران کی سے تران کی سے ترون کی ہوئی کی دی کی دونے کی کی دونے کی تو کر اس کی کی دونے کی کی دونے کی کی دونے کی دونے کی تھات کی دونے کی دونے کی کی دونے کی کی دونے کی دونے کی دونے کی کی دونے کی دونے کی کی دونے کی

انیموالصلوی و لانف و قوا دین کوتائم کرداور تفریق بداد کرد است کاریخ اسلام می صفرات مین کے زمانہ خلافت کے اجد خلیفہ تال خفر منان کی شہادت کا دائد الیا سائح تھاجا ال سے اختلافات شروع ہوگئے ، اور مسلمان دوگروہ میں تسیم ہوگئے اور نوبت یہال تک بہونی کرجنگ مضین اورجنگ میں میں میں میں کے بڑھتے بڑھتے جل میں میں کا دویہ اختیار کرلیا ، چائے فرقہ شیعہ دہ سب سے بہلا فرقہ ہے جس نے اہل خق میں سے اسلام والی مرابی بنالیا اوراس کے اصول اپنی مرفی سے تھوا ہے بسطور ذیل میں سے کھوا ہے بسطور ذیل میں سے کھوا ہے بسطور ذیل میں سے اسلام والی مربی مالی دجیدی دخیرہ ملانا نا ا

میں ہم ان باطل فرقوں کا مفرتعارف میش کررہے میں جو حضرت امام اعظم رہ کے زمانہ میں پیدا ہو جکے تھے اور جن کے متبعین سے امام صاحب کا واسطہ بڑتا رہا اور بسااو قات مناظرہ تک کی لومت آگئ ۔

### فرق باطله

ان کی با سی انتوا میں انتوا میا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میان میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میان میں انتوا میان میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میں انتوا میان میں انتوا میں انتوا

شیوں کے چذفرقے یہ بازا استیہ عبدالشراب سیا کے تبدین (۱)
کیانیہ مغتار بن عبدالفقی کے مقلد انجھی ہیلے خارجی تھالبوس شید بنگیا (۳)
زیدیہ -اس فرقہ کے ای زیدب علی سین رہ میں اس فرقہ میں اسبتا دوسر فرول کے امتدال ہے برفرقہ انگر کوالٹ تعالیٰ اورا نبیا رکے مرتبہ تک نہیں بہونچا تا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبرہ کا مریحب اگر خالص توبہ ذکر سے تو مخلدتی النار موتا ہے (۷) ا آمیہ - برفر در کہتا ہے کہ حضرت علی رہ کی ا ما مت بالنص تابت ہے ای ابدیم و مدت النص تابت ہے اللہ البدیم و مدت النص تاب النص تابت ہے اللہ البدیم و مدت النص تابت ہے اللہ البدیم و مدت النص تابت ہے اللہ البدیم و مدت النہ اللہ البدیم و مدت اللہ البدیم و مدت النہ البدیم و مدت اللہ البدیم و مدت اللہ البدیم و مدت النہ البدیم و مدت اللہ البدیم و مدت اللہ

بعض حغرات نے ال کے سر فرقے بتلائے ہیں ان میں سے بڑے نرتي دومس اثناعشربه اوراساعيله ۱۷) خوارح احضرت عنیان رمزا دراکٹر صحابر رمزی کی میں اور احتراعی میں اور اکثر صحابر رمزی کی تحفیر كرتيمي بيذرقه حصزت على في محصرت عمّان رفي محصرت طلحه في محصرت ابن ربيره بطعن كرتا ہے اور وي كان حصرات يرطعن كرتا ہے اس كوسراي جاعت ميں واخل كريلت مي جنگ جل اور حنگ صفين كا وجودمض ان خارجيول كي رئيس دوانیوں کی ومرسے بواج لوگ قرن حاب می خارجیوں کی تحریک اوران کے محرکات کونہیں مجدیا ہے ان لوگول نے نزاعات محابر کونہیں بھا۔ انہوں بي خصرت على روز كے مقابر من يكر مندكياتها أحدك والآلالله جانجه جب می می حضرت علی رو کود کھتے تھے سبی نقرہ کہ کرطدن کرتے تھے حضرت على ره بى نے يرنقره سنكر فرما يا تھا كلمة الحق يرب بماالباطل الت كاي كرنشا باطل ب ان کا عقیدہ ہے کہ جب ا مام سنت کے خلات کرے تواس برخرون کوا ہے ان کے مقدادہ لوگ ہی جنہوں نے مکین کے دفت خرون کیا تھا ہے لوگ كوفر مس محارح وره مي آبا و تعيع جعزت على واكت التحول انبول في مقام نبران يرفكست كمان متى بار بزارخوارن مي صرف دس مانع ادى جارم تع ان كالروارمداد شران كوافينا. ال كريند فرق يربي ك ازارته تبعین تا فع بن اورق ۲ - خدوات سه مخده بن ويم م نطادين اصغر س عبادد م مدانکرم بن غرد له ابوذيره منا كه ميرانوموس كه ابوزيره مسا

متبعين عبران ربن اباض ر يزيدين انيسر يزيديس ر میمون عجردی معوثي ان من بالت مرقع من يرفرقه حضرت فنها ك روز كرآخرى دو (۱۳) مرجمير خلافت مي سدا بوا ادرا بتلاراس كي اس طرح بوني كرجب خید نے اہل بہت کی فضیلت میں غلوکی راہ اختیار کی اور حضرت الونح مصدلت مض تک کی تحفیرکردی اورخوارے نے تمام سلانوں کو کا فرکہ اِسمردع کرو ماکمونکہ ایکے نزدي مريح كبيره كافر سوتلے قواس فرقه نے اس زمانے ميں تمام پيدا شدہ الل میں انفی کی را واختیا رکی لین تام فرتوں کے مقلبے میں منفی صورت اختیار کرلی -جنائيران كاعقيره يربي كرايان اقرار وتعدلين اور مرفت واعتقا وكانام ب ان کے نزدیک ایان کے موتے ہوئے معصیت مفرنیں ہے جیسا کہ کار کے ساتھ طاءت مفیدہیں ہے ان میں سے بیش کا کہنا ہے کہ مرتحب کمبرونندوری كبام اسكتاب الدينتي-چوبحریہ لوگ ایان سے مل کومبرا مانتے ہیں اس لئے ان کا کہنا ہے کواگر كس كے دل ميں ايمان ہے تعنی تصديق واعتقاد ہے تواس كے لئے بتوں كى يوجا علا سبودی وجاتا یا نصرانی مصرفهی ہے يرفر ورج الكران اورمعز لروضيم كه معابل بداموا تما اس لئ يه فرزبها سخف كوم جيرقرار ديد تناتها جوان كمسلك تحظات موتاتها اسى بنا بران فرق باطلر نے حصرت امام اظم اوران کے شاگردوں کومرجیر کہنا شوع كرديا تعاليوكرا ام ماحب كاسلك بعكيفس ايان ميركى زيادتي نهيس ہوتی اور مریحب کبیرہ مخل فی النارہیں ہے بلکہ تقدرمعصیت عذاب مجلکت کے اجد حنت میں واخل ہوجائے گا۔ اسی پروپگینله کے تحت المام صاحب کے ساتھ ان حضرات کومی ج

مشهور کردیا گیا تھا۔ حسن بن محدین علی بن ابی طالب اسیدین جیر اطلق بن یب عدین جیر اطلق بن یب عرب ابی مرود ابی مرود محارب بن و تا را مقاتل من سلیان اقدید بن جفرات انگر مدیر شاور فقر جیس اور فرخمب کمبیره کو نه کا فرکھتے جی اور نه نخلد تی النار زار وسطے جی .

اتنوس کرا مام بخاری جیسے امام الی دیت اور حفرت نیخ عبدالقا در جیلانی جیسے بزرگ انسان نے غالبًا ای بروسگندہ سے متاثر سوکرا ام الجنیفر کو ابنی این کتابوں میں مرجمہ کے نام سے یا دکیا ہے ۔ امام بخاری نے تواتی شد افتیاری کر ابنی پوری کتا ہے جاری شریع نمی قال بعض النام سم کہ کرا مام صاحب کو مہدت بنایا ہے رحم مالٹر تعلی ہے۔

اس کی میارشاصی میں ان کا مسلک ہے کہندہ مجبور میں ہے اس کی میارشاصی میں ان کا مسلک ہے کہندہ مجبور میں ہے اس کو اس کو میں ہے داس کے داس کو میں ہے داس کے داس کو میں ہے داس کو میں ہے داس کو میں ہے داس کے داس کے

کوئی قدرت ہے اور مذارا وہ اور در اور ہوا در رہ ہوائی اسٹر تعالی اسٹر تعالی اسٹر تعالی اسٹر تعالی اسٹر تعالی میں اور تے ہیں۔

انعاله لافت روّ له وكا ارادة ولا اختياس رانما يخلن الله تعالى الانعال في معلى حسب ما يخلى في

ما توالحبادات ین ترطرح جا دات ہوتے ہیں اگر کسی نے حرکت دیدی قریم کرکے درخہیں موضین کا بیان ہے کہ اولاً یہ عقیدہ میمود میں بدا موا انہیں سے ان اوگوں نے اس عقیدہ کوحاصل کیلہے کے اس عقیدہ کوحاصل کیلہے کے یفرقہ جربی خالصہ کی ایک شاخ ہے جرجم بن صفوان کیطرت یفرقہ جربی خالصہ کی ایک شاخ ہے جرجم بن صفوان کیطرت (۵) جمیم میں میں سے تھا۔ عقیدہ کے اعتبار سے یو فرقہ معترار کے بہت آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا۔ عقیدہ کے اعتبار سے یو فرقہ معترار کے بہت

له ابرديرو مل كه ايمامل

ترب ہے اس کا کہنا ہے کہ انٹرتعا کی کے صفات ازلی نہیں ہیں اسلنے اسٹر تما لے کوخی عالم کہنا جا نزنہیں ہے یہ لوگ خلق قرآن کے می قائل ہی ان کاکہنا ہے کے دا) دوزے اورجنت دورخیول اورجنتیول کے داخلرے بعد فنا ہوجائمنگی وم ) خلود فی النار یا خلو دفی الجنة سے مرادطول كمث سے . رس) ایمان موفت کا نام سے اور کفر جہل کو کہتے ہیں۔ رس) ا د ظرتما فی کا علم اور کام حادث ہے (۵) انسان این افعال می مجبور مفسے-) اور الترتعاط کے لئے الی ہی صفات تابت کرتے ہی صبی کم م ان نول کیلئے ابت کرتے ہیں ان کاکہنا ہے کہ ان کامعبود عن يرستقريب- الشرتعاك كركي المحسم النقيل جوتحول اورنزول س معتدل إين فرقرزه من خلافت بني اميرس بديا موا اور خلافت عباسيس سم بروان حاما موضن كابيان مع كحس وقت حفرست حسن مغ نے خلانت سے کنا رکھٹی اختیار کی اورامورخلافت امیرمعاور ج کے سبرد کے تو یہ لوگ ان دونوں صرات سے یہ کہ کر کہ اب محميل علم ا درعبادت عي شنول موسيح نشتغل بالعلم والعيادة علیمدہ ہوگئے۔ اسی داعزال ) کی وج سے ان کومعزلہ کہتے ہیں لیکن ان لوگول نے اسے لئے اہل توحیداورق در یکا لقب منتخب کیا یہ لوگ مریحی کبیرہ کوا کا ن سے خارن مانے میں اور قرآن باک کومفلوق کہتے میں اورا بطرتعالیٰ کی رویت كالانكاركر تيمين أيات متنابهات كي تاويل كرناواجب محية من ادرانسان كو ا بيئة ما منال كاخالق مانته بين دغيرو ذلك . امام محد يمن ان كي افتدُّ رمي نماز له ابزیرو ملکا که ایمنا

واجب الاعاده مونے كافتوى صاور فرايا امام الولوسف في ان كوزنداتى كها اورامام مالک نے ان کی شہاوت قبول کرنے سے انکارکرویا تھا لیہ

## حق اور باطل

فرقد ناجیم ام تر فری اورا مام احدنے روایت کیا ہے کہ حضور می اللہ فرقہ ناجیم علیہ ولم نے ارشاد فرمایا

کے علاوہ سب دورجی بر اون

تفترق امتی عینے شلات میری امت ۲۵ فرقول میں بٹ وسبعين ملة كلمم فى النا مائكًا ان س ايك فرقه إلاملة ولحدة قالوامن هى يارسول الله قال ما كياوه كون بي فراياحس الراعة اناعلیه واصعابی که یمیادرمرعمانیمی

گذشت سطور می الب سنت والجاعت اور ان کے عقائد کے بارے میں وض کیا جاچکاہے لیکن اس حجگہ مزملیا منا فہ ہے ، ایک روابیت حضرت ابن عباس ا كى ہے خساس مذكورے كرائل سنت والجاعت كے خصائل مس وس حري

واخل میں ۱۔ حصرات نین کوافضل ما ننا یعی حضرت الو بخرا ورصفرت عمرین ۱۔ حصرات نین کوافضل ما ننا یعی صفرت الوکر اور حصفرت عمرین ٢- بزرگ جا ناجناب رسول الشرصل الشرعلية ولم كے وونول وا ما وكولىنى حصرت عمّان دم اورحضرت على دم كولعنى فضيلت مرّتيب خلاضت . ٣ - بزرگ ما نا دولول تبلول كونعي كعبة الشراور تبله اول بيت المقرى اے اوز ہر و کا ای صدیث کی طرح میں ملائی قاری نے باطل ترون کی تعداد ۲) اسطرح محرر فرمانی ہے ۔ محر اس کے میں مرجم ما محوارت کے به بحاری اجربے الا مضیتر استحار مقامع المعن ان محتال میں ان فرون کے نام بنام تعیین میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق تعمیل ا منده معود میں ہے

ہے۔ موزوں یرسے کوجا ترجینا ، روافض کے نزویک یہیں ہے۔ ٥ - ورگوائى سے بازر سالعنىكسى برگوائى نەدىك دەدورى بى يادەنتى ب ٧- برددام كے سے نازكوم انزجانالين صالح اورفاسق ٤ - سردوتقديرير أيسان لانا ٨ - مردوجنازه مرنماز مرصنا لعني نبك اور بد ٩ - بردوفرض لني نازاورزكاة كوبرابرها ننا اوراداكرنا. ١٠ اميركي فريا ل بردارى كريا اورايا ن لائے التراوراسكے رسول تام فرشتوں، تمام ربولول اورتمام كتابوں براور باتن وقت كى نماز اداكرے ازكوۃ دے اروزے رکھے اواكرے اور شراعیت محدی کے علاوہ سی کی اتباع نرکرے۔ اور باطل فرتے چھم لین وانصیہ فارجیم قدریہ -جبری جہمیہ مرجیم ان میں سے سرایک کے بارہ بارہ فرقے ہیں ہی طرح ۲×۱۱=۲ فرقے موئے سطور ذیل میں سرفرقہ اوراس کا عقیدہ اوراسی کے ساتھ الل سنت والجاعت كاعقيده سال كياما ماسه مرایک تاریخی حقیقت سے کران تام فرقوں کا اصل بانی عبدالتربن سبالين منعاني ميودي ہے جوسلمان ہوگيا تعاليكن زبان صحابيس نهاي ت دیدمنانق ربا حضرات صحابر رخ سے زما ندمی تمام محکو وں کی اص اوراسلام میں کتربیونت کرنے والا سی ہے اوراس کے بعد تو مو تے ہیں وہ سب اسی کی ذرتیت اورای کا نیف خبیث ہے ۔۔ حضرات صحابہ رہ پرتبعل تھے والوں نے اس تاریخی سی منظر کو نظرانداز کیا ہے۔ یا در کھئے! میود اور

مومنین کی عدا دے میں س عدادةً للذين امنوا مرياره شديد آب خوريانيك

مشركين كى عدادت بريض طعى ب لتجدت إشله المشاس

المبعود والفاين الشركو الميموديون كوادر شكين كو مسلمان كفة مجولے مجالے ميں كه ان سے سياسى معاطات ميں بهتر الله معمومين مبتلامين .

(۱)- رافطيير

| ابل منت والجاعت                               | عقائد                      | نام فرقه   |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|
|                                               | حضرت على رم كونى كيت       | ا– علوم    |
| کے رول اور جی ہیں" محدر سول اوٹٹر م           | بين -                      |            |
| التشرتعالى كاكونى شركي نهيس سبعلنه تغيا       | معرب على م كوهداك خدات     | ۲- ابری    |
| عمايت وكون اورحعنورصلى الشرطبيرولم كى دما     | مي اور رمول كي رسالت مي    |            |
| مياجي کوئي شريک نېس .                         | شركي انتقاب النكانام       |            |
|                                               | ابرسیرمی                   |            |
| بمتمام محاشے دری اورمیت کرتے ہی والذین        | جوحضرت على ره كوتما محا    | ٣- غيور    |
| ماؤاس بعداهم يقولون رينااغفل لولاهواسنا       | می سبسے زیارہ دو           |            |
| لذين سبقونا بالإيهان ولإتعبل في تلومبًا عُكْر |                            |            |
| لذين اسوا رينا انك رؤت مهيم -                 |                            |            |
| محددمول الشرخاتم النبيين بس اورآب پر          | كتة مي كانبوت حتم نهيس     | ۳ -اسحاقیر |
| نبوت ختم ہوئی ہے۔                             | بولُ اورمزوام ميني موتاكم  |            |
| يه غلط ہے السُّرتعالیٰ فے فرا لیے وارکعوا     | الم مت كى نما زىجزا دالادى | ه سازموس   |
|                                               | ك كس كي ميازين             |            |
| یے نعطیہ ہرمسان ماقل با نغ کے                 |                            |            |
| مے نا زما گڑہے لبشرامیکہ اسس میں              | كركسى كوامام نبيران إ      | 1          |
| سلاحيت عبو.                                   |                            |            |
|                                               | l .                        | l          |

| ابل سنت والبماعت                                     | عقائد                    | نام فرقه    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| ر غلط جي بكرايان لانے كے بعدائي كوكا نوسے ال         | کية س جو دوسرد ن سے اپنے | 11          |
| جا نے اساعے کر لفر جس ہے اور اسلام الیب ہے۔          | کی اصل تربیجاده کافرہے   |             |
| غلط ہے ایمنا                                         | زمن المعني في المناس     | بر-امامير   |
|                                                      | كناز نبوائم كمعلادة كك   |             |
| ب کسیم ال مد تبدر                                    | عيد جائز بنس             |             |
| ب خلط ہے جومرتا ہے دوسی کے قالب تریاب                | تناع آوا گون كورست       | و يتناسخيه  |
| أأسا ومن ورا عده مرزح الي يوم يبعثون                 | کرن <sup>ی</sup> طور)    |             |
| ان راحت كرموالا كا فريع حضرت المحرة حضوت لومير فصولت | اطلا احضرت إبراحفرت عا   | ١٠- لاعت    |
| ملي الشرطسيرة م مرضحا بي أن ومفرت عاصر في سيف        | رلعنت كرنے والے بمي      |             |
| مينف موجديد -                                        |                          |             |
| يخيال مشيطاني مصوالي حضرت على على السلام كركمر       | كينة بي كرصورت على ورسيا | اا - داجعير |
| إ دوما رو كول درما مي ندآ نيكا .                     | ام کھرا، نگرانے ارموجاب  |             |
| مان البيس دادس اديك سے راس خلاف عا                   | استرون                   | ۱۱۰- مرتفسه |
| اور منوامير من صفد لراكيان مولى بي مدانون كوال مي    | کرنادرست ہے              | # " "       |

#### ۲-فارجيه

| 7  | ایم | ~ |
|----|-----|---|
| ٠, | 1   | r |

| ابل سنت والجاعب                                                      | مقائد                          | نام فرد    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| يرايان ښيمي بلك فرورعايان بي اېسنت والجات                            | قول صائح الأعل صائح الد        | ۲- دیامتیر |
| كے خرد ك ايمان لعدلق اورا قرار ہے                                    | نیت ایمان ہے                   |            |
| ير كواس بدا ودموس سلال ب بكركون مرضواك                               |                                |            |
| قدرت سے با مرنہیں . ان اسٹرعل کل ٹن قدر                              | سيم بغدا كالمي كوئى دخل نبس    |            |
| يغلطه فانفن سب ظامران مثلًا مدده الأزاع                              | فرائض بہانا فردری نہیں ہے      | م-جازمير   |
| زکوٰۃ اورشہا ذین انکا منکرکا نرے ۔                                   |                                |            |
| غلطب أكرهنحت اورتدبرجنك سيحلك توكونه                                 | اگرکا فرددچندېوں ترسمي ان کے   | ۵ خلفیہ    |
| نہیں ہے۔                                                             | مقابه سے مجا گنا کفرے۔         |            |
| غلط بع بلكه الناسنت بي مريد باني بها لين                             | اسكانام كوزير كلي مع يد كيت بي | ۲- نورب    |
| سے پاک مبوحا مُنگا .                                                 | عسل مي جم كالمنافرض بع.        |            |
| زكوة دينا فرض بي اقيراالصلوة وآتواالزكوة                             | زكوة دينازمن نبس مع            | ۷-کننرمیم  |
| خیران شرمب فه اِی طرت سے ہے لیکن بندہ کوا دب                         | شرخدا کی طرف سے ہیں ہے         | ا يمعتزله  |
| الازم سے اور نمازفا مق الم کے تھے جا سُر ہے صلولغان                  | اورناز فالت کے ہیمیے مائز نہیں |            |
| كل برو فاجر ايان كب بنده كالميس مع واكن الله                         | ہے ایال بندہ کاکسب ہے ا        |            |
| معدى من يشاء . قرآن باك الوق مبسي مع الترتمال                        | ترآن مخلوق ہے افر روں کو دعا   |            |
| في عَلَمُ الْعُرْآن نرا باب خُلَقَ الْعُرْآن تَهِي نرايا             | اورمدة سينف نيس معان           |            |
| مردون كو دما اورصدة س فائده بوتا ب موان                              | 1 1 10                         | 1          |
| بيت المقدم بدري سے قاب توسين او ارفی حساب                            | صاب كتاب ميزان كيرينس          |            |
| وك ب وميزان سب برحق بمين الشرتعالي في مرايا ،_                       | فرشة مومنين سے افضل بي         |            |
| كِنَّابٌ مُرْفِقُهُمُّ الخ ا در وَالتَّرْمُرِثِيُّ انْجِسَابِ. ا ور  | تيامت مي ويدارخدا مركا كرا     |            |
| وَالْوَزُنُ يُؤْمِنُزِا فَيْ مُ مَرِشِتِهِ مُوسِين سِيانَ الْفَانِسِ | وليادكيس ادرال جنتكو           |            |
| إلى بلك لَقَدْ كَرَّمْنَا بَيْ آدُمَ واورقيامت مي خواكا ديلد         | بى سونا اورسرنا مركاء ارتقول   | 1          |

| ابل منت والجماعت                                                                                                                          | مقائد                         | نام فرقہ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| مِوكًا وُجُوهُ يَومَينِهِ نَاضِرَةً كُولِالْتِ اوليارِق فِي                                                                               | این موت سے ہیں مراہے اور      |           |
| اوراب جنت كوسونا ادرمرنانهيس خاكرين فيتاأبرا                                                                                              |                               |           |
| معتول ای موت بی سے مراجع علامات فیامت                                                                                                     | کیونئیں اوراس کے علاقہ ا در   |           |
| ومال وغيروس حقبي مطلقة ثلاث بغيرطلاله ك                                                                                                   | _ ,                           |           |
| صلال مبي حَقَّ نِيكِعُ زُوْمُ عَنْدُو . م علط معصور                                                                                       |                               |           |
| معران سے سلے سی بی تھے ہار سے نزدیک                                                                                                       | معران سے بیلے بی شیس تھے      |           |
|                                                                                                                                           | يراوك منسرون كومعصوم بمينانق  |           |
| ايمان بالنيب مح بع يُرِّرُمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ                                                                                            |                               |           |
| الشرتعالي كا دره برسلكر ورى كائنات برحكم ہے                                                                                               |                               | ۱- محکمیہ |
| يتعطب ملكه اعال كاجزا الايزام فسايل متقال                                                                                                 | على كحزاا در نزاكه منين       | اا-مراجير |
| درة غيراس ومن بعمل متقال درية شراسره                                                                                                      |                               |           |
| احوال گذشته لوگول کا بحث توی میں اورا ترارلازم                                                                                            | · ·                           | اا-جنيه   |
| ہے۔ قُلُ سِیْرِانوا فِی الْاَرْضِ۔                                                                                                        |                               | . à       |
| یہ فرقر می فرقرجنیہ سے ہے ان کا یہ خیال غلطہے میکرون منکوم سے مبت حلال ہے۔                                                                | مورتین اندر معول ترمین کسی فی | ساا بمكوي |
| المکرمرف منتوم سے محب حلال ہے۔                                                                                                            | ا ملت مهم سرسه ما مع مسترو    |           |
| ت دریه                                                                                                                                    | ساس ق                         |           |
| وونوں کا ا قرار مروری ہے قُلُ اَ لِمِنْ وُ النَّهُ                                                                                        | کیتے ہیں م کوفرمن کا اقرار ہے | ا- احدیے  |
| دَالرَّمُوْلَ .                                                                                                                           | سنت کا نہیں                   |           |
| دونوں کا ا قرار مروری ہے۔ بُّلُ اَ لِمِیتُوُ االتُّرُ<br>دُالرَّ مُوُل َ<br>مَا لَرُّ مُوُل َ<br>مَسِی ا در بری سب منداکی طریب سے کین ادب | نیکی خدا ہے اور بری شیطان     | ۷۔ ٹنوبے  |
| لازم ہے اسٹرتعالے جس کوجاہے شیطان سے حوال کرے۔ إِنَّ السُّرُ اِلْكِلِّ شَیْ مِیْطَ ۔                                                      | 40                            |           |
| والدكر معد إِنَّ السُّرُ بِكُلِّ شَيَّ مِيكُل -                                                                                           |                               |           |
|                                                                                                                                           | 1                             |           |

| ابل سنت والجاعت                                                       | عقائد                          | نامفرقه   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| ا معال جا ي الوق بسي ماري الاده يزالتر تعالى كاكرفت                   | بارساندال بارى فلوق بي         | -         |
| بِلط بِرَسِيلاتُ وجِد ہے۔ اِنَّ الشَّيْكَا لَالِمَدَانِ عُمُوالْمِينَ |                                |           |
| ياعقادمانض كام ايان بمشرباب                                           | يان فيرخلون ركعي توامي اورسي س | ٥ شركيير  |
| سافالكارله مخرار باكالوا يخبرن                                        | انسان كي انعال كابرئيس         | الاستهمير |
| سجرِ فانى مع بجردات مارى تعالى كے                                     | دنیافانی میں ہے                | ن دنديوس  |
| الم مرض م ما نوستى كليعواالترد المنعواالرسول و                        | الم برخرون ما ئزہے             | ۸-ناکسیه  |
| أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .                                           | ·                              |           |
| النهارى وقبول سے جاہے ارباكناه كے مول -                               |                                | ٩ يمتبري  |
| برير مي من سيام بقدادا شي فرف فرف ومن وكرب                            | السبط كال بمكت دياضت           | ١-قاسطس   |
| سنت ہو ال اور کمت مباح اور ٹرکینیس کے لئے                             | فرص ہے                         |           |
| ریا منت اگرشاق مرمو تو واجب ہے                                        |                                |           |
| رجا أزنس بع ليس كميوني الحص الكولان التي المي                         | النزتالي بي ايك شي ب           | اا-نگامیر |
| الشرقلاخال برف كاب ادرده برجيزكوما تاب                                | منهسمان كفرت وكانها            | ۱۲ منزلب  |
|                                                                       | 1.1                            | -/        |

#### سم - جب ربير

| لم إلى مغت والجاعت.                                                                                                 | عقائدً                                                   | نام فرقر       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| قدرت اورطاقت ہرجیز برائٹری کہے                                                                                      |                                                          |                |
| ایا ن کے لبعدا وریمی فرحر ہیں۔                                                                                      | قدرت مجی گراختیا رئیس ہے<br>ایمان کے بعد کوئی چیز فرخشیں |                |
| ترآن پاک نے ایسے لوگول کی ہمیت کی ہے جکہ<br>خرزح کرتا ا وردینا سجی صروری سے                                         |                                                          |                |
| بشرید بلکخروه سےس سے روے کوسکون موادر                                                                               | خرده بيص سيفس كو                                         | الا_متمند      |
| للس همراوے جفرت لقمان نے بیٹے کونصیحت<br>کی چی: کیا بُنٹی اُتِم الصَّلُوة کا بخ                                     | 1                                                        |                |
| بغلط سي ملكا تطريعا لينن ب اوريرا رجم وكريم                                                                         | على سے زیادہ عداب اور                                    | ، يسبتر        |
| يُفَعَلُ مَا يَشَآعُ وَيَجَكُمُ مَا هِرِ نُدِهِ<br>دنيا مي النُّرِتَعَا لِحُدَّا بِعِنْ ودُسِتُول كُوحِ لِكَلِيعَتْ | دوست این دوست کو                                         | ٨عيبي          |
| دینا ہے دھاسکا امتحان ہے روست دوست کو<br>طرور جانچتا ہے                                                             |                                                          |                |
| الشرتعاك سرت كيلية والمله ولاك أفير أأكمن تختى                                                                      | دومت بين ومت كوردا ما ب                                  | ۹ یخونیر<br>بم |
| فکر مرفت فرا نبرداری کرنا ہے جوا دائیگی کی جزیر<br>ایں انکوا واکیا جائیگا۔ انسی تکرسے کام نہ جلے گا                 | ضلال معرفت کی افر ربواعیان<br>ہے                         | ۱۰- فلرس       |
| تقسيم ہے اللہ تعاليے نے مرجيز كاجو اليدا<br>يباہے . وَحَلَقْنَا كُمْ الرُوَاجًا ، الَّذِي حَلَقَ                    | عالم مي تعقيم كون جيز نبي                                | ااجسبي         |
| الْمَا زُوَّانَ كُلَّهُمَا                                                                                          |                                                          | 7              |
| ام اگر جِ تقد مرا المی سے سی سین بندا بھیت<br>سے گذا لک می الله الموتی و مراکم آیا ج                                | کی حجت منده مرتبهیں                                      | ۱۲- عبتیر      |
| تَعَلَّمُ الْمُعْقِبُ وُن .                                                                                         |                                                          |                |

#### ۵-جهمیت

ان كاس براتفاق بے كرايان كاتعلى ول سے بے زبان سے نہيں بارے بہاں اقرار زبان سے تعدیق قلب سے ہے بہلوگ عذاب قراسوال بحیرین و کلام موسی مسب کاان کارکرتے ہیں ا معطليم ااساراورصفات باركاسب إيربات غلظ بعاسارا وصفات صراكى مخلوق سبيرين جرمخلوق ب وه ايك صادراندازهيس خدا کی مخلوت میں المحكى بداسارا ورصفات خالق تعلف انازه سے باہرہیں۔ م متالفيها علم التقديت اورشيت منوق بالمطاع بلكه الشرتعال فيفرا الفَّعَلُ مَا لينتأثر وتبخكم كالمركد م مراقبيم استرتعالي كامكان معاوره الشرتعالي مكانيت سے باك مع وه حاصر اليى مِكْم مع ومعلى نبس وناظرب. م-وارديم المحدوزة من جاميكا كالمحراب بالعلطب بلكركا فرك لئ بيشه دوز حب نه آئے۔ اورمون دوزرح مون شامت اعال سے دوز خ س جائے کا بھر الشرتعا يخسي فضل كرم سينجات إليكا مي مزجا ميگا ۵ حرقيه ابل دوزخ موزخ مي بطن اين علط سے الترتعا لئے نے جا كا اَسْتُوالْدُوْب ك بعدا ترحيى خريك انذاب أبيم فرايا س المابت ب كرموت د موگی کرایکدم میں مدے جاتیں ا در معرب میں الم محسوس منهو: به مخلوقه مران توریت انجیل، زاور به جارون کتابین کلام رمانی بین اور خلوق بین می کنونکه خالق کا کلام مخسلوق نهیس می کنونکه خالق کا کلام مخسلوق نهیس ہوتا ہے۔

| ابل منت والجامت                                                                                | عقائد                                                | بام فرقي       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| یے غلط ہے وہ تعلیمی اور کی میں آپ کی                                                           | کہتے ہی جمہ پیل انڈم کی نشا<br>سیاد کا مقدمہ بار تیر | ٧. څېرپير      |
| رسالت کا ذکر قرآن میں ہے۔<br>تمہال خیال غلطہ ہے آگردوزخ اور جنت فٹا                            | دورخ اورجنت دونوں                                    | ۸۔ فانیر       |
| مرھائی گے تواس کے اہل کہاں جا کینے بلکھیت<br>یہ ہے کہ آئی فا آن واصر کے لئے موگی ۔ رُنیقی رُخِ |                                                      |                |
| ریک ذوا کجلال والاگرام<br>یہ خیال علط ہے بلکم معراج مبهانی روح کے                              | حصنور كومواج جماني تبيس                              | ۹ ـ زنا د قبيه |
| ساتھ موئی مینص سے تابت ہدے، عالم حادث بے گئ من علیم ان اب اور قیامت اضور موگی                  | 1 1 1                                                |                |
| اس کا منکر کا فرہے .<br>الفاظ ادر منی رواو ب کام المی ہی قرآن باک                              |                                                      |                |
| الفاظ اور منی دوادل کے مبوعہ کا نام ہے۔<br>عذاب قرحق ہے۔                                       | كاكلام بصمعى المييس                                  |                |
| م ينين ركه بي كر قرآن منوق نهي هد.                                                             | قرآن کے مخلوق ہونے میں                               | ۱۲- واقفير     |
|                                                                                                | توقف كرتيمي.                                         |                |

#### ٢- مرحب

| الجل سنت والجاعت                                          | عقائد                        | نام فرقبر  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| برىز فرماتا. مَنْ كُسَبِ سَرِينَةُ وَالعَالَمَ فَي بِهِ   | كتة ص امان كي لعدو           |            |
| خُطِيتُهُ فَأُولَٰ عِلَكَ أَضْحًا بِالنَّارِ              |                              |            |
| یہ عقیدہ علطہ سے مبکہ دوزج اور حبنت ا داسکے               | بنده فاعت مضقول الد          | ٣- راجيه   |
| متحق كون بو يكي اس كاذكر قراك يس موحو رس                  |                              |            |
| ب غلط سے ایان اور شک دولوں ایک جگر جمع                    |                              | یم ـ شاکیه |
| البين الإسكة                                              | بن الدكهة بن روح ا يان       |            |
| مے غلط ہے یہ ایان کے اجزار میں سے نہیں ؟                  |                              |            |
| ایان بیرسے: المنتُ بالترالخ                               | اوا کی کورنہ جانے وہ کا درہے |            |
| م علط بهما يان قرار بالسان اورتصدي القلط الم              | ایان کل ہے                   | المستعمليه |
| منافق كا ايان ب الدون كا ايان تور در برو زوق<br>الموتارية | ایمان میس می اور زمادن بون   | > -معوصير  |
| رہ ہے۔<br>ر بات غلطہ براسوقت کہا جا تا ہے جومعلوم         | کیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں      | W 3.       |
| البوادد واقع دمون موجب خداكودل سے مان                     | ان والشر                     | _          |
| الماتواب انشارا مشركيسا                                   | الله المر                    |            |
| قياس لأل توسيع بيا واس محضا لطبي                          | تاس اطل ہے                   | و شر به    |
| الم غلط سے اطاعت معصت میں ہیں ہے                          | بريستے من اطاعت امير كيادا   | را بالحقيد |
| 1                                                         | 161.4 1                      |            |
| ر مصوط سے الشرتعالیٰ کی کوئی صورت ہیں گئیں مظم            | كية مورادط تبالا تريوم       | المشببت    |
| ای اربعی مربر در اس ای اول جان ار                         | كوائي صورت برسداكيا          | •          |
| یا ے غلطہے بلکہ فرق سے                                    | واحب منتقب سياكث             | ١٢ يمشوپ   |
| سل بدري كما ب تاريخ الل سنت والجاعت                       |                              |            |
|                                                           | ر فرمانین -                  | مي واحد    |

ا مام صاحب براعتراصات ا مام صاحب براعتراصات ا بوئ ہے کہ امام صاحب نے جوزمانہ با یا وہ اتفاق سے وہ زمانہ تھا کہ بہت سے فرقے جم لیے چکے تھے چنا نچ تاریخ کے طاکب علم مر بر ہوست یدہ نہیں ہے کہ دولت عباسیہ کا زمانہ منا طووں کا زمانہ تھا

کان عصرالعباسی عصر دولت عاسی کاز مانظروں الله ناظروں کاز اسے

بازاروں کے جوک سے سکرامرا واور رؤساری مجانس تک اور ورسگاموں سے سکر محراب و مسر تک مناظروں کا بازارگرم رہا تھا کوئی مجنس ان تذکروں سے خالی نہیں تقی ایسے ماحول اور زمان میں جہاں تعینی این نم و داست کی بناویر او برام کر آئی میں تو دوسری طرف ایل موالی غندہ کر دی سے عباراً لوت میں ہوجاتی ہیں ایسے و قست میں قابل اور لائن منتھی توں کو فراموش رز کرنا یہ

الحق اوراب انصاف بى كاكام بوتا ہے۔

میری یہ گذارش اس وقت بہت اچھے طراحة بر کھی آجائے گی جب
آپٹوڑی دیرے لئے اپن توجہات کو نہ دوستان میں بی شاہ اللہ سالارل کے بعد کے احول کی طرف مرکوز کر دیں گئے یہ دہ زیانہ ہے کہ جس میں نظروں کا بہت فیوس راجی میں ان آریہ ، قادیا تی غیر مقت لد ، بر ملوی ، دلیندی کا بہت فیوس راجی منا ظروں کا بازار گرم کے ہوئے تھے جانچہ ہوت کا کی تاریخ کا طالب ملم ایجی طرح ما تاہے کہ ابل ہوائے صفرت مولانا رہ برا اور صاحب نا فوقوی ، حصرت مولانا اخر مالی صاحب نا فوقوی ، حصرت مولانا اخر من ماحب تھا فوی دہم الشرک کے ملاف کیسے فوے صاور فرمائے اور میں صاحب تھا فوی دہم الشرک کے ملاف کیسے کیسے فوے صاور فرمائے اور کا مامت کے معرف رہ کی قابلیت اور کی طرح اس طرح اس کی معرف رہ ہوئے۔

بالکل ای طرح ہے امام صاحب کے ماتھ حاد نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے فہم رسا اور دماغ اکمل درج کا عطافہ رایا تھا اپنے خالفول کوال ہی کے الفاظ میں خاموش کر دینا امام صاحب کے نزدیک ایک عمولی کام تھالہذا طرح کے انہام دگا کران کو بدنام کرنا شروع کیا کس نے مرجی کہا توکسی نے قیاس اور اہل الرائے ان کا نام رکھ دیا دوسری طرف بعض معاصر میں کو بھی ان کی ابھرتی ہوئی شخصیت سے صداور تعصب پیدا ہوا غر منکو اس طرح واب وابس با تیں ایک وور سے لیکر دوسرے دور کی طرف منقول ہوئی رہیں ویا بس با تیں ایک وور سے لیکر دوسرے دور کی طرف منقول ہوئی رہیں اور اہل انصا ہے جی ہوئی جہنبول نے حالات اور واقعات کا تجزیم کیا اور وقاع اور انعان کا تجزیم کیا اور وقاع بی کہا می کو میں بہت سے اہل می ل اور اہل انصا ہے جی ہوئے دیکھ ویا جس کی وجہ سے وہ علمار جوگر دی تعصب میں یا کی کو علی دہ کرکے دکھا دیا جس کی وجہ سے وہ علمار جوگر دی تعصب میں خوار نہیں ہوئے دوشنی عیم فردر رہے ہوئی خوارت ایسے جی مردر رہے ہوئی میں دور سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف میں ہوئے دینے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف میں ہوئے دوسر سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف سے اپنے دل ودا نا کوصاف نرکر سے اور کی طرف سے اپنے دل ودا سے کو میں میں میں میں میں میں کو میں میں میں میں میں میں میں میں کر سے اپنے دل ودا نا کو صاف نرکر سے اور کو میں میں کی میں میں کر سے اس میں کی میں میں کی میں کر سے ایک کی کر سے اپنے دل میں کر سے ایک کی کر سے ایک کی کر سے ایک کی کر سے کر سے اور کر کی کو کر سے ایک کی کر سے ایک کر سے اپنے دل ودا نا کو صاف نرکر سے کر سے کر

امام بخاری اور ان سے استماذا مام ذلی کے درمیان رخش محض غلط دنمی کی وجرسے بدا موئی حس کوہم اس مگرنظل کرتے ہیں جوماری گذارشا ت کے لئے موید ثابت ہوگی۔

امام بخارى من على فيشالير تشريف لائے ادريمان مدت تك تيام كيا اس انتارهي وه روزانه درس ديتے تھے امام محرين يحيي الكل کوجب ا،م بخاری کے نیٹ یورٹشراف لانے کی خبر سرق توانہوں نے الخشاكردون اوردوستول سعكماكتم لوك اسماعالم مردصالع کے پاس حاو ا دران سے احا دمث کاساع کرولوگ ان کے ارشاد ك مطابق امام خارى كى خدمت مي جامز موية اورانبول نے امام کے درس صوریث میں شرکت شروع کردی لیکن بعد میں ان کی مجلس مين خلل بيدا موحيا. حاتم بن احير فمود في امام سلم كے حوالہ سے جو ردایت کی ہے وہ اس سے زیادہ یا ہے فراتے ہیں الم بخاری نبشا بورآئ توان كااستقبال اس قدرت ندار مواكر ايساستقبال نرمیں نے کسی گورنر کا دیکھا اور نہ کسی اور حاکم کا ۱۰ ہل میشالد شہرسے نك كر دوسين منزل كسكة وامام ذيلي نداين محلس مي فرما يا يوخف الم خاری کے استقبال کا را د رکھتا ہو اسے مزود جانا جلیئے اور مِن فودى ال كے استقبال كے لئے جاؤنگا جنائج منشا لورم جھوا فراكون ابياعالم دتعاج المهم نحارى كے استقبال ميں خريك يهواہو الناوكول كعلاوه الم بخارى كم مشتا قابن زيارت كا اتناجي تما کرمکا فول کی داواری ا درجیتی آدمیوں سے بی بری تھیں آب ہے میال آکر دارالنجارین میں تیام فرایا ۔ ۱۱م د بی نے دیگوں کوام مجای كاستقال ي خركت كى رعوت دين ادراس مي خودشر مكي مونے کے با دجوراینے تا مذہ کو اس بات کی تاکید کردی کروہ اما ہم

سے سی مسئلمی استفسارہ کریں کیونکہ اگرانہوں نے اس کا جواب ان مے مسلک کے خلاف دیدیا توفرق باطلہ کو شات کا بہار الم تعادَ الماسكن لوك كربعض آنے والے تعے الم بخاری نے دوسرے دن درس شرورا کیا تورس ایک شخص نے کھوے موکر دریافت کیا حضرت! الفاظفران کی نسبت آپ کیافراتے میں؟ آب نے جواب دیا کہ مہار ہے تمام افعال مخلوق اور حادث میں اور بارسے الفاظ بارے افعال بی بی ایام کار فرانا تھاکہ ملس می سخت اضطراب ادرخوروش بداموا اکسی نے کید کہاکسی نے کے انوبت باین رسید کر کھروالوں کومجبور موکرال عل مجانے

والول كوكموس ابرلكا لتايراانك

یہ ہے وجراختلاف ا مام بخاری اورامام ذالی کے درمیان جس کو بار توگول نے خوب خوب اجھالا ، ورنه حقیقت برسے کہ ہزامام وہی کوحہ دمیدا موا اورنی ام بخاری قرآن کے مخلوق مونے کے قائل ہی ایک غلط فہی

سدامونی اوراس نے سے سواکر دی۔

اسى طرح المام صاحب كى طرف سے معنى على رمشالَّد المام بخسارى كوغلط قهى مونى يا ان كو يحيط فه معلومات ميومي ورديم ا مام سجارى كوا باوجود مكرانكي تنقیدات نہایت مختمیں) باک بالمن ہی خیال کر تے ہیں اورای میں مساری فلاح ہے۔ انہوں نے اگرامام ماحب بر تنقید کی وہ جانیں اوران کا خوا میرا اورميرا علم كابركز بيمقام بيس ب كرمي امام صاحب ير تنقيد كرول يا انکی تغلیط و کی رہے۔ انہوں نے امام صاحب کے متعلق جو کھے تکھاہے اس میں وہ باک باطن میں بال یہ بات دیجر ہے کومی ان کی تنفید یا دیجر صور كى تنفيد كولسد مذكر دى إورتحقيقات كے معاريم قرار مز دول اى كے

لے مقدر نتحالباری مکٹٹا مص

ساتھ میں یہ بات معی صفائی کے ساتھ کہنا جا ہا ہوں کرجن حضرات نے الم صاحب برجوا عراصات كئے ميں ان سے الم صاحب كامقام اور بندسوگیا، کیونکر رنگ کھلیا مبلئے ہے مبتنا کہ اور کا جائے ہے

امام صاحب براس اعتراف سے بدرکہ وہ ائر مجتبد من میں صاحب مسلک واجهادا درتالبی من اعتراصات خواه و کسی می تسم کے من تارعنگبوت موجاتے میں اس لئے مجھے کیا مزورت ہے کمیں گڑ ہے ہوئے مروے ا کھاڑوں بی ہے کہ امام صاحب براعتراضات بی ان کے امام اعظم مونے

امام صاحب نے علم کلام میں کون ی وا ختیار کی عقائد میں ان کاکیب مسک ہے اور اس پر تعین سے کیا عمر اضات کئے ہیں اس تعمیل میں جانے ك بائه امام مياوب كالك خطح انهول نے اپنے زمانے كمشہورمى د عثان بی کے نام تحرر فرما یا تھا بیش کر تاموں اس خط سے جہاں ام صاحب كاسك خودان كے قلم سے واضح ہوگا وإں اس زملنے كے تعبض علماء كى غلط فجمیوں کی طرف اسٹیارہ موتے ہوئے امام صاحب براعتراضات کی تاریخی نوعیت مجی واضح موجائے گی ۔

عنَّان بَى امام صاحب كے زمانے كے ايك مشہور محدث تھے ا كيے باس حب الم صاحب كے متعلق غلط خبر مي بيرخيس قوانهوں نے الم الم صاحب كوايك دوستان خط محما احب كاخلامه يهدي كم لوگ آب كے بارے ميں کتے ہیں کہ آب مرجمہ ہیں اور آپ کے نزو مک مومن کا خال المراہ ) مواجا تز ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ امام صاحب نے حوتفصیل جواب دیا وہ مطور

ذ ل من درن كيا مار إب -

لتوب المصماحب البعنيف كاطرف سيعثان بي كوسلام عليك

میں آپ کی طرف انشروصدہ لاسٹریک کی جرجھے ہوں اجدازیر
میں آپ کو تفوی وا طاعت ضراوند تعالیٰ کی وصیت کرتا ہوں اورائٹر تعدالیٰ حساب یعنے والا اور حزا دینے والا کا نی ہے مہری طرف خاب کا گرائی ہم آیا ، جو کچے نہیں نے اس کو مجھا ، جنا نے اپنے والا نامہ میں جو کچے تحریر فرما یا ہے وہ میری خیرا ور حجلائ کی وجہ نے اپنی میرا خیال ہے کہ خالباً آپ کو میرے معلق کہیں میں مومل موگیا ہے کہ میں مرجیہ ہوں "اور میں مومن کو گمراہ کھنے کا قائل ہوں 'اور یہ بات ہے کہ میں مرجیہ ہوں "اور میں مومن کو گمراہ کھنے کا قائل ہوں 'اور یہ بات ہے کہ میرا عقیدہ قرآن کر کم اور دعوت رسول انشر میں سے کھی نہیں ہے ۔ مالائکہ میرا عقیدہ قرآن کر کم اور دعوت رسول انشر میں ہے کھی نہیں ہے ۔ مالائکہ میرا عقیدہ قرآن کر کم اور دعوت رسول انشر میں بروت ہے اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے ۔ وہ میرے نزویک بروت ہے ۔ اس کے علاوہ ہو گھر ہو گھر ہے ۔ اس کے علاوہ ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو تھر اس کے سال کے میں کے میں کے میں کی کو کی کھر ہو گھر ہو گھر

اگرمجے آپ کے متعلق یہ اسد نہ ہوتی کہ آپ کو میرے اس ولینہ اسد اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہ تعالیٰ کے

اسلام میں داخل مونامقبول تھا یا تن یا جزیہ دینی اسلام کی طرف بوانے کے لئے یہ تدین شرط تعسیں )

اس کے بعد تعنی اسلام لانے کے بعد موضین برفرائف نازل ہوئے حب سب برایا ن کی صالت میں مل کرنا مزوری قرار دیا گیا انٹرتعالئے نے ارشا و

فرماياس

الدن آمنوار عملوالصلیت جایان لائے اور ال مالے کئے۔
اوراس کے ملاوہ شل اس کے دومری آیات قرآنیہ موجرد میں جن سے
ظاہر ہے کہ مل کا صالح کرنے والا ایمان ضائع کرنے والا اغیرمون یا بالفاظ
دیگر کا فر) ہمیں ہے ، اوراگر اسیا قرار دیا جلنے گا تو بجائے ایمان کے
دیگر کا فر) دوسرا نام تجویز کرنا ہوگا احد الیے لوگ حرمت وحقوق ایمان سے
طارت ہوکرانی حالت قدیم (شرک) کی طرف لوٹ جا کیں گے، اور آب
اس کے فرق سے بخوبی واقف میں کہ لوگ ایمان میں تو مختلف المراتب ہیں، بال علی مختلف المراتب ہیں،

معلوم مواكرتمام انبيا رعليهم السلام كأوي اكيبى بصبح النجالاتواكي

کا ارشا دہے۔

اعتبارسے مومن سے خود اسٹرتعالے نے قرآن ماکسیں یہ اطلاقات کتے ہیں کیا س باس شخص کو و خدا اوراس کے رسول کے سجانے میں گمراہ سواس مخص کے برابرة اردين عجمون موركين اعال سي نا واقعت مو الترتعالي فرائض کی تعلیم کرتے ہوئے فرایا ہے۔

ان تضل احد اصمافتذكم الراكم الراكم والعول كي الو احن عبا الاخدى الآية دومرى يا و دلادے اورحضرت موسى عليالسلام كى زبان سے ارشادفرالا

فعلتهااذًا واناص الضالين جبين في الم كياتها ومي مراه (ناواقت تهما) (الآمتير)

اس كے علاوہ اورمبہت كا يتي بي جواس دعوے كے لئے دلي قاطعه میں اور احادیث تواور می ریادہ واضی میں کیا آپ گفتگو کرتے موئے کہتے ہیں بن مون ظالم " مون تخطى " مومن عاصى " مومن جابل "مومن مرن بير ہوتا ہے کمون اواقف بولین گنهارہے دینی ناواقفیت کوم سے کس اس مرعای ہے) اورخطا کارمولین ایان کی دم سے با ہداست مورخطا کارمی اور گراہ می رحب تی توجعزت بیعقوب علیالسلام کے میوں نے اپنے زعم باطل میں فرس کر کے) ايني والدمخرم كوكهه وبالتما

إِنَّ ابانالْفي ضلال مبين المارا بال المسلى كرابي مرس يعى اس معالم مي معمى وهر الرابي مي متلابي، نعو ذبالقرامية بيراعراض نہیں ہے ماٹ اللہ آپ خود قرآن کے بڑے عالم میں نینی اس تقریر سے مقعودات براعرامن نهيس ملكه الفاظ اور عنى اور حقالق كي فرق كوظ المركرة

(اور الاحظ فر لمئي) حضرت عمرية حفرت على من اميرالمومنين كيلعت سي بكارسرجات تعيقاس كيمنى تع كرده مرف ان لوگوں كے امير تعے و زائف او اعال کے بابند تھے جضرت علی و نے اہل شام کوج ان سے اورے تھے ہوئ کہا،
کیا من سے فرہ کر کئ گناہ ہے جو کو گئے تھی کے فریحب ہوئے ، کیا آپ قالمین ہفتولین دونوں کو برحق فرال کے فریحب ہوئے ، کیا آپ قالمین ہفتولین دونوں کو برحق فرال کو برحق فرال کا کو برحق سے اور فرال النامی کی برحق سے اور فرال النامی کو برحی کے میرا میں کہا ہوئ ہیں گے اسکونوں ہے اور فور کے فریم کے میرا کو بھی کو ایان سے خادرے ہمیں کر قاموں میں کہتا ہوں جس نے تمام فرائفن کو اور دو فرق ہوا دواکس کو دونوں کو ترک کو جے اور اللہ جنت ہے اور جس نے ایمان واللہ دونوں کو ترک کر دیا قوال کے فرائد و دو فرق ہوا دواکس کو میا معاملہ الشرقعا لی کی مرض برحو قون اور اگر کسی مومن نے کوئی فرض ترک کر دیا قواس کا معاملہ الشرقعا لی کی مرض برحو قون اور اگر کسی مومن نے کوئی فرض ترک کر دیا قواس کا معاملہ الشرقعا لی کی مرض برحو قون

میں نے ابھی دون کیا ہے کہ اصحاب دسول النظم کا آئیں کا اختلاف النظر النظم کا آئیں کا اختلاف النظر النظر النظر کے نہیں معلوم کہ کیا ہے اور آب النظر کورکے فرکھ کے ایسے اس بار سے میں جھے آب کی رائے نہیں معلوم کہ کیا ہے اور آب النظر کورکے فراکھن کی وجہ سے کیا کہتے ہیں بیس نے جو کھے دون کیا وی اصحاب در کول النظر کورکے کا مسلک ہے اور وی اصفاف سے اور میں فرا یا ہے کہ میں قول تھرت ہوا تا اور کا ہے اور جو اکر کی اور کا اور ایس کے اور کی اور کا کورک کی کہا ہے اور میں کہا ہے اور میں کورک کی کہا ہے اور میں کورک کیا ہے ۔

اگریجی کام کے طولی ہونے کاخوف نہ ہوا توسی آئی آسٹی خاطر کے لئے اور زیادہ سی خربرکرتا ہم اگر آئی میک ہے اور اس بریام ری طرف سے آئی اور کی چیز نسوب کر کے بہائیں توآب اس کی اطمال میں میں فرود دیں میں انشارالٹرام کا جوارف کیا واللہ المستعان رزق الالصانة لیک کے بیٹا دیدیا قاطیب قرالسلام عید ہے ورجہ قد المنصوب رکا تے والحہ میں لائے دب العالم یون والسلام علے سیانا

معمدوالمواصعابد احمدين له

## فقراكبراورام ابوعنيفر

فق اکرام ابو منیغری کی کتاب ہے لین افسوس کو بھی حفرات کہتے ہم کو افتار کرام صاحب کی کتاب ہے مولانا شبی نے میرت النعال ہیں ای راہ کو اختیار کیا ہے ، محف موم نہیں کہ دھانکار کیا ہے ۔ ہاں وقع الحودت کے زدیک فق الحروت کے زدیک فق الحروت کے زدیک فق الحروز رہ ہی کہ تعنیف ہے جس سے الکارشکل ہے ۔ فق الحرحفرت امام ابو منیفرج کی کتاب ہے یا نہیں یہ ایک ایسامسکر ہے جس پر سروو فرق امنکرین اور شبتین ) نے اپنے اپنے ولا کل بیش کئے ہیں مولانا سن بی نما کی نے اپنی تالیف سیرت نعال میں فرمایا ہے کہ فق الحر میں مولانا سن بی نما کی نے اپنی تالیف سیرت نعال میں فرمایا ہے کہ فق الحر میں مولانا ہے کہ فق الحر میں این وائے اور تیاسات کو بہت دخل دیا ہے ہیں الم مواجب کی کتاب نہیں ، ناظری کو ہم ابن وائے کے فتول کرنے ہم جو زمین کرتے ۔ کام واقعات بھی لکھ دیے ہیں ، ناظری کو ہم ابن وائے کے فتول کرنے ہم جو زمین کرتے ۔ کام واقعات بھی لکھ دیے ہم نے کہ بی بی بی بیکر الم کے کے فتول کرنے ہم وزیت ہم کام رہے کہ کہ کو کی ترب ہم کے کہ وقت ہم کام رہے کہ کہ کہ کو کہ کرتے ۔ کام دیا ہم کرتے ۔ کام دیا ہم کرتے ۔ کام دیا ہم کرتے ۔ کام دی کرتے ہم کرتے ۔ کام دی کرتے ہم کرتے ۔ کام دیا ہم کرتے ۔ کام دی کرتے ہم کرتے ۔ کام دی کرتے ۔ کام دی کرتے ہم کرتے ۔ کام دی کرتے ۔ کو کو کرتے ہم کرتے ۔ کام دی کرتے ۔ کام دی کرتے ۔ کرتے ۔ کو کرتے ۔ کام دی کرتے ۔ کام دی کرتے ۔ کو کرتے ۔ کرتے ۔ کو کرتے ۔ کرتے ۔ کام دی کرتے ۔ کرتے ۔ کرتے ۔ کرتے ۔ کرو کرو کرتے ۔ کرو کرتے کرو کرتے ۔ کرو کرتے کرو کرتے ۔ کرو کرتے ۔ کرو کرتے ۔ کرو کرتے کرو

ظاہر ہے کہ یکوئی تستی بخش جواب نہیں بلکرا ہے تھی کے لئے وہوت ہے کہ دوہ اس سلسلہ میں اپنی تحقیق کا مسلسلہ جاری رکھیں ۔ یہ دائے ملط ہے یا میم اس کا بحر یہ توہم دیل میں کرنے کے لیکن اس اس کے رہے تا میں دو آئیں اور میں کرنے کے لیکن اس اس کے رہے تا مان النبلا کا رد کرتے دا، مولا نافقر محد صاحب لاموری نے صاحب اتحات النبلا کا رد کرتے

ہوئے ابنی کتاب موائق الحنفیہ میں تحریر فرایا ہے۔
متعصب صاحب کا یہ تول کہ (امام ابوطنفہ سے کوئی تالیف بھی بسندے
ماقور نہیں اورا یک جاءت علم رنے اس سے انکار کیا ہے) بایر اعبار سے انکل عادی ہے کہ کوئی ان کی تالیف سے محریہ ہوں مور نہ مور نہ اوگوں نے انکار کیا ہے سوان کا قول قابل اعبار میں ہوا ، مرف نعین معرز لہ اوگوں نے انکار کیا ہے سوان کا قول قابل اعبار نہیں

امام الوصنيف كى تاليف ميس سے كتاب نقراكبر كتاب العالم والتعلم وكتاب البيط ناب الوصية، كما ب المقصودالسي مشهور ومعروب مي كه ممتان سندنهس ران کی سندی دکھنی ہوتوقاضی الوزید کی کتا بازکوۃ النا رخ اورانوسلالخ ، كتاب طبارت كے بابلحین اور الوعلی الدقات كی كتاب النكاح كيابالعدم را برا منصور ا تریدی کی کتاب الزکوة کے باب زکوة السوائم اورکتا بالوكالت البن والشرارا ورالوالليث مرقندى كى كتاب النكاح كے باب المهركود كھوك

ود) علام کروری نے مناقب سے مثنا مرتحر مر فرما ماہے۔

تصنيف بيس بع توس كبتامول یربات معزله کی ہے کدان کا دوئ ہے کرانم صاحب کی علم کلام میں کوئی کتاب نہس اس سے ال کی -غص فقه اكرا درانعالم والمتعلم كا المماحب كاتصنيف بسي الكاركوناسي، اس لي كرايم نے اس کتاب میں الی سنت و الجاعت کے بیت سے تواعد ذکر كئے بي اورمعزله كا دعوى كام صاحب مخزلی تیمه ۱ در به کیا ب الومنيفهنسارى كىبت غلطب کیونکہ میں نے علام کردری بانیتی العادى كے النه سان دوال کآب پرنگھا دیجھاہے کہ برکتاب

فان قلت ليس لابي حنيفة ارتوبيكي كم المماحب كى كوني كتاب مصنف قلت هذا الكلام المعتزلة ودعواهم انطيس له في الكلام تمنيف غرضهم بذلك نغى ان كون الفقر الاكر وكتاب العالم والمتعلم له لانهصرحفيه باكثر قواعداهل السنة والعثا ودعوه وانه كان ماليعار وذلك الكتاب لاف حنيفة البخارى دهذاغلط صرمح فانى وأست بخط العسلامة مولاناشمس الملة واللأ الكردري البراشق العارى هندين الكتابين وكتبضيم

الوضيغ كى بے ادراسى مرمشائح

الغمالان حنيفة وتداتوالماء علے ذلك جماعة كتيرة كالك جاعت كثيره نے

اتفاق كياہے ۔ علام کردری صاحب مناقب کررسے بس کرمی سفال دو تول كَ بون ( يعني نقه اكبرا زالوحنيفه بخارى ا ورفقه أكبرا زامام الومنيف) كوعلامة لأقل عادی کے باس دیکھا ہے کہ ان کیا ہوں پر موصوت کے قلم سے تکھا تھا "الفقالاكم لای حدید، علامه مرانعتی عادی صاحب مرابیر کے ستا گروہی است وفات وه و ایک معتبر نقیه اور محدیث نبی ان کی وض ان دونول کالول ير الفقرالاكبرلا بى حنيف كيف مع مركزي نبس موسى كى يد ودوس كتابي الام الوحنيفر كي ليس ياب دونول كتابي الوحنيفر بخارى كي ليس بكرع ض الكي ظاہر سے کہ ایک فقر اگر کے مصنف الوصنیفرین اور مف بخاری ہیں اور ایک فقراكبرك مصنف المام الوحنيفه الكوفى بس اوراس بات يركه فقراكبردوبي حس کے مصنعت علیمہ علی میں نکورہ دولول صاحب اورث کے کی آیک

ماعت كثيرني اتفاق كيا ہے. مذكوره بالادوبوب عبارتول اورفقة الجبر كيفلق أختلاف آراركود يحقين کے بدرایک خلیا ن براس تا سے کر حققت کیا ہے اور رائیں کیا ہیں کوئ فق اكبركوا مام صاحب كى كتاب بتا ماسي كونى فقد اكبركوا بوصنيف محارى كى كتاب با تاسے اور کہتا ہے کہ دونوں کتابی علیمدہ علیمہ صنفوں کی میں کوئی کہتا ہے کہ ایک فقر اکبر الوصنيفرين لوسف كى اور ايک الوسطى بلخى كى ہے اور ببر ایک کے پاس کھے دلائل وقرائن میں ہم جا ہتے ہیں کہ اس المرورالعمل سے قام کری اورا مل حقیقت کوظام کرنے کی کوشعش کری ( اس سے مقمرور محقیق ہے تنقید و معرونہیں ہے۔ فقراكبركاتار كي سرمنظم انقراكردوبها وراتفاق سه دونول

مصنف کانام سی الوصنیفرہے فرق اتناہے کہ ایک الوصنیفر سن نعان بن تابت الكونى المعروف بالاام الاعظم صاحب مسلك حنفيه، اور دوسرے البحنيف مور بوسعت البخاري المعروف بابي صنيفهي . ان دونول حصرات كى كتاب كانام سمى فقر اكبر بع اور دونون مي زمين وأسان كافرق بعي المم صاحب كى فقراكر كاطرز عبارت قديم سع سيئ تمام مسائل اس كے تعدّننا كہر كو بان کے گئے ہی صب کے راوی او مطبع البلی ہی جنہوں نے سرم تلم كوا مام صاحب سے روابت كيا ہے جنانج عمادنے اس كى تصديق كى ہے الوصطبع المخ كرب واليمي اورا الم الوصيف كرشا كردي اوراحاديث ابن ون منام بن حسان ابراہم بن طهان سے دوامت کرتے ہیں۔ ان سے سى ايك جاءت كشيرت دوايت كى ب مثلاً احدمن مليح و قلاد بن اسم الصفار ابن مبارک ان محم اور فقر کی تدرکرتے ہی اوران سے بہت زیا دہ مراحیں۔ ۱۱سال تک بلخ کے قاصی رہے کا جو میں مسال کی عرقیں ان كانتقال مواسمي فقه اكبركواما م صاحب سے رواب كرتے ميں جنانجائندہ سطوس م ان مح نقر اکبروفق اکبرمرور کے نام سے یا دکرس کے الحدالت کوال تسخرمار باس موجود سي حكى ابتدائى سندير مع اخبراالغيم الامام الزاه لالستاذسيف الحق والدين قامع البدعة والضلالة الوالمعاين ميمون بن المعتبد المكحول السفى انارالله برهانة وانهقال النيمة الاما حابوعيد الله الحسين الى الحسين الكاشعى الملقب بالغضل قال ابومالك نصربن حم الختلي قال حد ثنا ابوالحسن على بن الحسين بن محسد الغوالى قال مد تنانصيراب يحى الفقيمقال سمعت ابامطيع المكوبن عبد الله البلخى قال سالت اباحنيف ا لنعان بن ثابت اورفق اكرا بوصيغ بن يوسف بخارى كاطرزعبارت تيمي ہے بکہ اس کا طرزعبارت ما بعد کے زمانہ کا ہے اس کے معنف نے ہوست

مسائلاتي طرف سے اضافہ درمے اورجن مسائل کو ا مام صاحب کی طرف خسوب كرديا م وواس كماب مي اقتباس كي چنيت ركھتے ہي، مرورايام كي وجاور كاتبين وناخين كي غلطي معست كهدر وورل بوكيام الحديث كراس كاصح لسخه بمارس باس معضب كويم المم صاحب كيطرف منسوب كرتيمي والله اعلم بالصواب فقراكراورعلام اصاحب كشف الظنون نے ابنى كتا بىمى كھا ہے كه الرمطيع بلحى نے فقر اكبركو خاص امام الوحليف سے تدا كيااوراسك بهت شراح بن مثلاً مى الدين بن محد مديمة مولى الياس بن ابرائيم سينوني مولى أحدث محدر وسوح ابرائيم بن حسام الكرماني سلالله مع العلى قارى، صاحب كشف النظنون في حن شروحات فقراكركا انتساب الم سے کیا ہے وہ اگر غورسے دیکھاجائے توفقہ اکبر شہور کی خروجات ہیں بذار فقہ اكبرمروب كى الوك الم صاحب كي تصانيف كوبياسون كي طرح تلاش كريد تعصاب كونعت بارده مجما اور بخارى كى كتاب كوايام صاحب كي تفنيف مجولياً علام عدالرسول برزني في تحررفيرا يا ہے كه مجمع الوحنيف كامي لسخ ال ب حس كى روايت الوطيع تك ميوني بي أوريه نقر اكبرساك يده كاكابت كيا مواسے علام برخی فراتے ہیں کہ علا مہ قاری تے جس نقہ اکبر کی سرح الحق ہے وہ ابوصنیف بخاری کافقراکبرے الوصنیف بخاری کے نقراکبر کی عبارت اس طرح ب حال الامام قدرة الانام الكوى بدا اس كتابيره مسائل مجي اصا فيهي حوامام صاحب سروي منس من ماحية فالعو نے یہ خیال مزفر مایا کر فقر اکبری جن شروحات کا حوالا نہوں نے دیا ہے وہ ب كى سبب في محمد بعدى بدأ واربس أكريشروحات اصل نقر اكبركى بي توكيا وجرب كم متقدمين مثلاً الوالليث ممرة بي الأم طحاوى وغيره حصراب متقدمن في كيول رزاس كى فسروهات كفيس لبنوافق اكبرمرويه أمام ما کی کتا ہے۔

فقة اكبرم وبيام صاحب كي كمات المردونة اكبرك ادراين عام كاك تقاكيكة بالم صاحب كى ہے علامه مانى صاحب بواير كے شاكردہي وه وه سيد الي ايك الك تعمدت وفقيم ان سيد الميرسي كي حاسمة كانبول نے غلط تكفريا ہے ۲۳) فقراکبرمروبرا افعطیع کی روایت سے مروی سے نہ کہ فقراکبرشہور دس فقراكم شهورس جهال كمين قال الوحنيف قدوة الانام مكمله عن واقبال ے فقر اکبررور کا اور بعض جگر ناشخین کا تھرف ہے۔ (۵) حورجرح اورتنقید نقراکری جاتی ہے وہ فقر اکبرشہور منطق ہوتی ہے (٢) ابن تيمير نے جمور مي فق اكبر مروير كے جو خصوصيات كھيمي دہ نقاكم مشہور مرمطی ہیں ہوتے۔ دى نقراكبرمرويه كوجندا صحاب الى حنيف نے تعبى الومطيع سے روابت كيا ہے جو جو ح اس ان ۱۸ پیخ الاسلام ابوانعیل انصاری بروی نے نقراکبرردیہ سے روات کی ہے۔ د 9 ) حافظ ذرمي نے كما مسئل علومي تكما مع روي الجدالمطيع الحكم بن عبلالله فى النقد الدكر معلوم مواكر ما فظ ذرى نے بى اس كوسلىم كيا ہے ك (۱۰) ابن قدام مقدى اوراب تيم نے سى نقراكم مروب كوسى كيا ہے ك ۱۱) علامہ تونوی کی معایا سے بھی اس میں میں جن سے معلوم سوتا ہے کہ فقہ اكبرمرويه الم صاحب كي كتاب ہے. (۱۲) علامرا بن حرفی نے اسے فتاوی میں تحریر فرما یا ہے کرفق اکبرشہور الوصنفر بخارى كى تعنيف سے اور فقر اكبرمر وبيرامام صاحب كى كتا بسے -له مرافد که ایمنا سی ایمنا که ابعثا

(۳) جرسائل فقر المرشه در می مثلاً کفر والدین رول الترمسلم وه رویر مین بین ای ایم صاحب کی طرف اس مسئله کوشسوب کرناان برافترا به سبی حافظ این حجر کلی نے اپنے فتاوی میں اور علام طحطا دی نے حاشیہ در مختار میں کھا کر فتی ہمات کا ازالہ مثلاً علامی خسبی اور ابور سرد مصری کو اشکال ہے کہ فلاکر سائل میں جن اصطلاحات مثلاً بالکیف، بالعرض بالذات کا ذکر ہے اور جن مسائل مثلاً کم امات اولیاوات کا ذکرہ ہے ہیں بعد کی جزیر ہیں ، ام صاحب کے نوانے میں ان کا وجود نہیں تھا، بیشک کیکن یہ شک فق اکبر شہور پر کیا جاسکتا میں کی فق اکر می دیر بر نقد اکر مرور میں نہ یہ اصطلاحیں ہیں اور خال نہائل کا

م نرک فقراکبرروی بر نقراکبررویرس نه اصطلاحی بین اور ندان سائل کا ذکر ہے۔ ذکر ہے۔

(۲) مولانا معبلی کور فتک ہے کہ اگر فقر اکبرا مام صاحب کی کتاب ہے توصا نے اپنی کا بول میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جواب اس کا ظاہر سے عدم ذکر سے مدم وجودلازم نہیں آتا، علاوہ ازس م ایسے سائل معبی دکھلا سکتے ہیں کہ اسے مدم وجودلازم نہیں آتا، علاوہ ازس م الیسے سائل میں دوایت قال میں سے اہم ابولوسف نے ان کو ذکر کیلہے ،لیکن امام محداس کی روایت قال میں سے كريم مي اورامام الولوسف كانام نهيس ليق كيون ؟ اس كى وح الروريانت كرنى بوتوصات طحطاوى على المراقى اوركبيرى مي زيرسئله وياصلوة ف دياج دریافت کرنی چاہئے عرف کر فق اکر مروب امام صاحب کی کتاب ہے اور می تن مى بى كوكى فقاكر رويكواكر ديما طلية والوطيع ك حيثيت مف اكي سائل کی ہے انہوں نے ا مام صاحب سے سوال کیا ہے اورام صاحبے اس كاجواب مرال قرآن وصريث ميروما نهايت سدهى اورصاف عبارت بحر کوئی اصطلامی لفظ شہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسامئلہ ہے جو العدر کی پداوار ہے داگر معمون کے لویل سونے کا خوت در ہونا توم اس کے اقتباسات می میں كريت افق البررويدى مثال بالكل السي المحاكم كوى المستفى سوال كرساويفي

اس کا جواب عنایت فرائے بعد میں میتفتی ان سب فتادی کوایک جگر جمع کر کے شائع كردے تواس سے دہ تفتی كى كياب بيس موتی مثلًا فتادى الدادي كوحفرست تعانوی ورفتا وی رشید پر کوحضرت کگوی کی کتاب کہاجا تا ہے پر کڑستفتی صاحبا كى اس طرح مثال كے طور ركتو التين الاسلام حضرت مدن كى كا بے د كرنج الدين اصلاى اورد گرمكتو بات اليم كى الس بالكل سي حال نقر اكبرم ويكاب الوطيح كالك لفظ عى اس س موجود بيس س توجيم كما معى بي كراس كتاب كو الوسطيع كى كتاب قرارديا مائے حق اصافىي سے كه فقاكبرمرويدا محصاحب كى كاب بي نكين محاس دائے اور اصرار مهر سے اور داس كے قبول كرن دركون مجوب ميهاي رائ كوكسى مرجس تحوينا ما بهاك ا مام الوصنيفرج كى تعانيف اوركتا بول كے بار سے ميں ہم نے سمال تك ج کھے تحریر کیا ہے وہ شایت تحقیق کے بعد تحریر کیا ہے اوراس کے وجوات ا ور دلائل بیش کئے میں لیکن ہار سے بعن معاصر من نے محرمر فرالے سے کہ م نے مف زمرد سی کی مے میں اس کی دہ وج نہیں با ن کرسے کہ زمردسی سے ان کی مراد کیا ہے ؟ اگر بیمراد سے کہم نے دوسروں کی کما اول کوخواہ مخواہ الم صاحب طرف مسوب كياب توعير اسكاكيا جواب وكاجوام محدث فكالديط کے بارے سی تحریر فرمایا ہے:

الم شافتي نے مجدسے الما الوصنے كى كتاب الاومط الحكى اوراسكوك

انهاستعارمی کتار الاوسطلابي منيفة و حفظه فى يوم وليلة (مِوَاة) ون رات من ياوكرليا.

برادشادا كامحرة نيام شاخى صاحب كم محامد ميں بيان فرايا ہے اس ظامر مے کرا ام محدصاحت کے پاس اہم الوحنیفہ کی کیا بالاوسط موتوریقی جس کو ك علام كونزى فراتيمي ك نعام كالكفنى برواستاحا دبن ابى صنيفه مى كمتبستيع الاسلام ميزمنوره مير الرجودية المن في المام المرابيم كوانى كاستريج المرجودي ( المواد المبيد المرحل أعظى )

ام شافتی صاحرے نے طلب فراکر یا دکیا ہوئی زبان میں جب کی ام حرب مصنف کا نام تکھاجا تہے تواس کا طریقے ہیں ہے کہ لفلان سے الم محرب کا محرب کی گاہد کے بارب میں کوئی اشکال منہ ہم ہم محرب کو امام صاحب کی محرب کو امام ماحب کی گاہد کے اس محرب کا محرب کا محرب کی گاہد ہم عرض کر چکے میں کوئے اکرم وجب امام الوضیف کی گاہد ہم محرب کی گاہد ہم کا محدب کی گاہد ہم کی گاہد ہم کا محدب کے کا محدب کی گاہد ہم کا محدب کی گاہد کی گاہد کی گاہد ہم کا محدب کی گاہد کی گاہد ہم کا محدب کی گاہد کی گاہد کی گاہد کی گاہد ک

اے ہم است کبار ذرا دیجہ توسہی یگر حج بہم رہا ہے کہیں تیراگھرز ہو مِلْمُ الْمُنْ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِي الْمِيلِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي

باب یازدیم ا

. تصوّف ، عبادات اخلاقیات ، معاملات

## ماخذوحوالهجات

ا زعلامهموفق المناتب ا زعلامه شبلی ٢ سيرت النعان ا : علام کردری ۳ مناقب ازخوش كالتميري م رماله حيشان ا زمولانا عبدالرحن جامي ٥ نفحات الانس ازمة بحويرى ٧ كشف المحبوب ا زحضرت مجد والف ثاني ، کمتوبات ا زمنیخ الی پیشمولانا محدزکر باصا ۸ کمتوب ا زشاه ولی انشر و الانتباه از ملاعلی قاری ا مومنوعات كبر ازمولانا عاضق المي ميرشي ال تذكرة الخليل ازمولاناعبدالرسشيدماصيعمانى ١١ لغات القرآن

## <sub>صُ</sub>ليه شريف

یں توسب می انسان اپنی تخلیق قِلقویم میں تمام مخلوقات سے اشرف میں کوئی دوسری محکوت دلر بائی آوردل آویزی میں اس کی مسرنہیں ہے اسٹرتعالے نے ارسٹ وفروایا ہے انسٹرتعالے نے ارسٹ وفروایا ہے انسٹرتعالی حکفتنا الاجنسکان کی ہم نے انسان کو بہترین سانچے

ہم نے انسان کوہبترین سانچے میں ڈھالاہے۔

اَحْسِّ تَعْتُونِهِ الآية دوسری مجگرارٹ وہے ہے

وَصَوَّرَكُوْ وَالْحَسَنَ مُودِكُو تَهَارَى مُودِكُو الْمِي الْمِي الْوَلِ كَعِ مِراتِ مِن الْمِي الْوَلِ عِلَم اس مشترك خولي من السانول كع مراتب من المولي المسالي المسالي عليها لله كريها لا على المناوت الطرقعالي كريها لا يظام كا دريت تبوليت كا مدار نها سع معمد من المولي برقبوليت الور بيضوم وتي مي الوراسي برقبوليت الور بيضوم وتي مي الوراسي برقبوليت الور خفرت من المناول مورة الورحفرت مرافت كا مدار معضرت بلال صبتي والمناس معرب بالمناان كوده مقام عطاد بن رماح (مشهور تالعي ) ظامرا كيسے تعولين با لمناان كوده مقام عام بل محرب سے شرمن و آناب و ما متاب ه

" خاک کے بروے میں ہمرے کی کئی ہوتی ہم" حضرت امام الوصنی خانہ میں خوش نصیب انسا لوں سے ہم جن کوظا ہری وباطئی تیرم کی دل رہا کی حاصل ہے آ ریکا حلیہ بہان کرنے والے حضارت بیان کرتے ہمں ۔

١- ١٨ الويوسف فرمات مي كدام صاحب ميان قد تصفى دست ليت

اورمه بهبت زما وه دراز احسین صورت اور شیرس کلام تھے ٧- حادين الى عنيف كيت بس ام ماحب نها ست خيش بسس تعادرس قد خوشبواستمال كرتے تھے كہم لوگ خض خوشبوسى سے بتر لگا ليتے تھے له کوئی اس راہ سے موکر گیا ہے۔ ٣- الونعيم كيت مبي كدام صاحب منهايت خونصورت اور نهايت رخوش لباس تخف آپ کی نش مبارک نہایت خونصبورت تھی آپ جو تااور کھڑا بهت محره يبنغ تحم كه م- الومطيع على كيت مي كرمي في الم ماحب كونهايت مي جادر سنے دیکھاجس کی قیمت کم از کم چار سودرہم ہوگی تک میں دی ایک دن نصرین محدالام صاحب سے لاقات سے لئے گئے امام صاحب بس بامرجان كاتيارى فرارد تعيم ان سي كها دادي ك لي مع انی جا در در پیجئے ۔ جب ام صاحب والیس آئے توشکایت کی کہ ناحق تمہاری ما در الكر محية رمنده مونا فرا نصر كمية بس كروه مادرس نے باخ دسار ك خريد كافى اوره كواس منازتما اسلفام صاحب كى شكايت يتوب وا. دوسر ع وقد يرحب مي في الم صاحب ودي الواتيس دينا لك جا درادر صري في ومرالع جاتاته الداه مصاحب گودرمار بول سے كوسول دور رستے تھے ليان خليف منصور نے درباریوں کے لئے جوٹوی مقرری تق احس کا رنگ سیاہ تھا ) یہ جی آپ کے باس بیک وقت ساست سا تیمونی تعیس ف ا ام صاحب کی پر ظاہری فغطا عنت اور طہارت ا ن کی نظافت طبع پر ولالمت كررسي سے سے انسائى اخلاق دعادات كومعلوم كرفيس كائى املادستى سے امام صاحب سے اخلاق وعادات معاطات وليرو تام

چیزوں کا تذکرہ کرنے کے لئے ہم نے ایک جائے لفظ تصوف کو اُمتیار

له موفقه على على يعلنه مروانوان من كه ايمنا هه البنايرمن

کیاہے اس کے ضن میں ہم تام چیزوں کو سان کر نگے کیو تک مارے نزدیک تقوف تما جزول برحادى ہے السام فرنہيں ہے كمب كر معن جالوں نے خیال کر رکھا سے حقیقت یہ ہے کہ علائے دین وفقہائے قرح متین میں وہ تام خصوصیات سوقی میں جوالک ولی میں سونا مروری میں امام صاحب تراتے -10.

اكردنيا وخن يسطار دفقهارا ولمارش بہیں ہی توالٹ کاکوئی ولی بنیں سبے الترتعلف ونرايا أمتر وكالم الكون آخواً ورعما دفقها كواديرتعال كي مبسع زياده معرفت حاميل بوتي

ان لوتكن في الدنياو الكَفَرُّ العلاء والفقها اولياء الله تعالى المالي المالية تعلك أنله ولخ الله ين امنوا وانعلاء والفقهاء امتدمعن بالله تعالى له جمعت معام اس نقط نظر کے تحت امام صاحب کا مقام ظا ہر ہے

## إما الوحنيفه اورتصوف

تعوف متعارف اوراس كانام قرن اول اورنا ني مينهيس متا اور مدیث وآتار صحابی میں میں اس کا ذکر سبس یا یا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ دوسری صدی ہجری کی سداوارے علامها بن تیمیفراتے ہیں ا

موثے كرے زابدول س زا و مستعل موتے تھے اور سانے یا کیا کہ یمنغ کی طرف خسوب ہے حبحافرت ببت سے ما بنمویاں الانكوابل صغركها حاتاب يارصفا ياصف ادل ياصوفهن مروان بن ادين بن طائحة يا صوفة العقاك طرف شوب ہے توہرس کے سد اقوال ضعيف بي -

ان هذاالتعبيرمن الزاهد زابركومون كبناب دوسري صدى بالصوفى حددت فى اشناء كه درميان سے ب اس لئے كم العائثة الثانيه لان لياس الصوف كان يكترفي الزهاد ومن قال انه نسبة الے الصُغَّة التى نُسب المعاكثير من العمابة ويقال فيهم احل الشُفَّة ارنست الصفأ اوالصع الاؤل ادصوف بن مروان بن اوبن طائحه إرصونة القفائهي اقوال

ضعيفة له مواذنا عبدالرحمل جامی تحرسرفراتے ہیں ،-اول کسے کہ و برا صوفی دہ سب سے بیلا شخص جس کومونی خوا ندند ابوط عم بود بیش کهاگیاہے ابواشم بی ان میل

له ملادالعينين صلة ازمفتروا رميًّا لن لامور

ازوے کسے راباس نام کسی کواس نام سے نہیں نخواندہ بو وند کے حضرت ابواہم صوفی کا انتقال سے ہمیں ہواہے ان ہی کوائی مغیان لوری خورت ابواہم صوفی کا انتقال سے ہم میں ہواہے ان ہی کوائی مغیان لوری صوفی کے نام سے اوکیا ہے فرایا ہے اگروہ نہ ہوتے توم ریا کے قائق سے واقعان ہوتے ہوئی استعال کیا ہے۔ ای طرح امام حسن بھری نے کبی پہلے سپاس لفظ کا استعال کیا ہے۔ واثبت صوفیاً فی الطوان میں دیجا میں نے ایک ہوفی کو طوان میں دیجا مہرحال یہ لفظ دوسری صدی بجری کی بدا وارہے اس سے باس کی حقیقت خرور میں اگر جاس وقت اس کا بہنا کا بہنا کہ نہ تھا۔ شیخ مجوری نے کشف المجوب میں شیخ ابوائس قرص کے میں کا بہنا کہ نہ تھا۔ شیخ مجوری نے کشف المجوب میں شیخ ابوائس و شنجہ کا قول تحریر فرایا ہے۔

النصون اليوم اسم والعقيقة تصون آن كل ايك ب حقيقت شے وبدكان حقيقة ولا اسم عين تبل حقق تعاص كالم رتعا شيخ ہورى نے اس مقول كى شرح ميں كھا ہے صحابہ وسلف كے زمانے ميں يه نام (تصوف) منتهاليكن اسكى روح ا درهيقت سبطي موجودهي كيوكرتصوف ون کی اوندگی کا نام سے فی شراد یہ حقد او کال طور سے فض صابحے اری کے عمل کرنے كوتفون كت من بكن اس لفظ كو اختيار كرنے كے دوائى كيا تھے۔ جب بدعات کاظبور مواا ورمختلف فرقے بیدام و گئے توم فراق نے يوعوى كيا كالناي سي زياد مائع جلن من اسلة خواص الم سنت تصوف كي نام سع متازم وشفا درددمری صدی مجری میں ان بندگون اس نام سے شہرے یا فی کے اس عبارت مي تقريبًا وي جزموج ب جوعلام ابن تميم وغيره حفرات في اس ک ابتلاکے بارے میں فرمائی ہے مزید براک سے کرسبب اسجاد تھی معلوم ہوگیا۔ نیز یرکرا بل سنت بی صفی عن می صوفی موتے ہیں مذکر الل بدع ، بہرحال اس کی ابتدارسفار المستعار المستعام أماني البياهم كوصوفي كهاجا تاتفااور له نغمات الانتمام كمه كشف المجوب ما السمي نغمات الانس

الم صاحب كا انتقال سنظام مين بوجيًا تها مير ايك كمتوب كم حواب من حصرت فین الحدیث مولانا محد زکر باصاحب لے محرسر نیر مایا ،-متعارب سلوك تومحابه ا درتا بعين كمه دورمين يزتيا المبتراصل مرحيز كى د بال التى بع اس كئة ا مام صاحب كاسلوك يجى اسى اور كا تقا جونوع اس زمانے میں متعارف تھی سلوک کے اہم اجزار ورع جنوع إنا بترالحا ونثر التجرد عن الخلق النمسل الى النفر كثرت عبادت كثرت ریاصت بیسب اجزا دا مام صاحب محسوان میں بجترت ملیس سے له تشریعیت اورتصوف سے شہوارا دران دونوں چیزد کے ستم رہا ہزارہ دوم مے محدد معنرت سے احدسربندی تحرمرفر لمتے ہیں شرلعیت کے تین جرد میں علم وکل اخلاص جب یک یتمینول جزومتحق برمول فراويت متحقق بهيس موتى ا ورجب خرايت ماصل موكى تو رصائے باری تعالے حاصل موکمی اور سی دنیاوا خرست کی تام سعادتوں سے افغل ہے کے تصوف کی اصل یہ ہے سے کو آج کل کی اصطلاحات نے کیا سے کیا بنادیا ہے میرے زدیک ہندوستان میں تصوف سنیاسیت سے اتنامتا فرسے حتنا اسلام سے مہیں. تصوف کے باب میں صبت کو ٹراخل سے اگر ہے سعوت بالعجب عال نه موتوشا يركيمي حال نه مواس معبت كي كى وجه سے حضرات صحابراس اعزاز كے ستحق موتے ميں۔ رض الله عنهم ورضواعته التان سے راضی کی اوردعان سے التی الا يهى اعزاز حفرات البيين كوطا والذين اتبعوهم بلمسان ادبينهن صحابرى نيكون يا تباع كالتران له متوب حفرت في الحدث كه متوسه ومراول

رضی الله عندم ورصواعد و الله برگیا الدوه الشرسے راضی بو گئے اک محبت کیوم سے حضرت الو کرصدیت مقام صدیقیت پر قائز ہوئے اوراک کیوم سے حضرت الوؤررہ کو مقام جذب وفنا حال ہوا عرض کم محبت کو جدیل احوال اور تربیت احلاق میں بڑا دخل ہے جدیل احوال اور تربیت احلاق میں بڑا دخل ہے

خرق مطلاف کی اس اس مونیار کاخرق پینوا در تن بھری نے اس در ابن ملاح فراتے ہیں کہ اس مع اسطرح ایم عقلاق فراتے ہیں کہ اس می اسطرح ایم عقلاق فراتے ہیں کہ اس می اسطرح ایم عقلاق فراتے ہیں کہ اس میں سندات میں کوئی تھی سندات میں کوئی تعمید میں موجود نہیں ہے کہ بی کر مصلعم نے کسی صحابی کواس فعل کا حکم دیا اور جواس بارے میں روایتیں سان کی جاتی ہیں وہ رب باطل ہیں بھر حافظ ابن جر فر طرح تے ہیں کہ ان تہمت لگانے والوں کے حول میں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت علی روائے یہ خوت حضرت صن بھری ایم حدث میں شار ہوتے ہیں کیکن تمام حدثمین ہمنایا ۔ حضرت میں کہ محضرت حس بھری کو حضرت علی روائے ہیں کہ کا کہ حضرت علی روائی کا کہ کو کر قریبانا کا کہ کا کہ حضرت علی روائی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ حضرت علی روائی کا کہ کا کہ کا کہ حضرت علی روائی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کی کا کا کا کی کو کر کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کی کا کا کی کو کر کے کا کہ کا کا کہ کا کی کے کہ کا کہ کی کا کی کی کا کی کی کا کہ کا کہ کی کا کا کا کی کو کر کے کہ کی کہ کا کہ کی کا کا کا کی کے کہ کا کہ کی کا کی کی کا کہ کی کہ کو کر کے کی کا کہ کی کا کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کو کے کہ کی کی کا کی کو کر کے کہ کی کی کر کے کہ کی کے کہ کی کی کو کر کے کی کے کہ کی کی کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کر کے کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی

علامه سخاوی کیتے میں کہ اس میں ہارے شخ می نفرز ہیں بلکرا کے جا نے اس بڑمل کیا ہے جیسے دمیاطی، ذہبی ابن حبان ، علائی، عراقی ابن الملقن اوربربان وغیرہ ایک قوم کی مشابہت اوران کےطراعے کو تبرک محصة موتے كيوكوانبس وصعبت متصله سے حصر الا ہے كميل ابن زياد كے واسطے سے اور وه حفرت على والحصر ما تقدر سے .

اولعبن سندات مين خرقه كاتعلق السيس قرنى سے بتايا جا ماہے كرحفر ادس رض حضرت عمر رض اور حصرت على رض كے ساتھ جمع سوئے ملاعلی قاری فراتے میں ایسے ہی صوفیا میں جو تلقین کی نسبت یا نئ جاتی ہے اس کی تھی کوئی اس

اسی طرح خرقہ کی ذیدے حضرت اوسی کی طرف کہ نی کریم ملم نے اپنے خوقہ کی دھتیت ان کے لئے کی اور حصرت عمر رہ اور حصرت علی رہ نے ان کے سپردکیا اوروہ اوس کے زریدان صوفیا تک پونیا اور ای طرح جلتا رہائی كى كوفي اصل بہس ہے ك

حضرت شاہ ولی الشرمی رٹ رطوی فنرماتے ہیں ب اربا بالربقيت كيزديك حضرت صن بعرى حضرت على وفي كى جانتيني شوبس لیکن ور این کے نزدیک بدانت اب مہیں ہے کہ يربخ متعاروت صوف كاصل وحقيقت المسيم اما صاحب تصوف کی طریت رجوع کرتے ہیں تعنی ان اجزاء تصوف کو بیال کرتے ہیں جولصوف

کی روح ہیں۔

ا ام صاحب کے تذکر ہے ایسے واقعات سے موئے موئے سرت عباوت اس کر جن کی درجہ سے آج سے قلوب کو نورانیت ملمانیت مامل ہونی ہے ان میں سے جن روایتوں کواس جگرمیش کیاجارہاہے . له موضوعات كبرطبوع كراجي ماس كه الاتباه ماس

۱-۱مام صاحب دمضان میں ۲۰ فرآن پاکٹم کیا کرتے تھے ایکے ن پیچا درا یک داست میں

۳-حضرت مجارت بن وثار كہتے ہ*يں كميں ند*امام الوحنيفرسے زيادہ احماشب بدارنہيں ديکھا

٧- الوعامم تبسيل كهية الهي كهام صاحب كوفياً اصلوة اوركرت عبادت ك وجرم مين كهاجا تا تها.

۵ سفیا ن بن عیمنہ کہتے ہیں کہ ایام جے میں کرمعظم میں ام البر طبیقہ ہے ۔ مصانبا دہ نماز مرصفے والانہیں ایما

المریخی بن ابوب زاہد کتے ہیں کہ اہم صاحب رات کو نہیں سوتے مجھے ، اسد بن غرکہتے ہیں کہ اہم صاحب رات کو نہیں سوتا کی وضو ، اسد بن غرکہتے ہیں اہم صاحب نے چالیس سال تک وشاکی وضو سے فہر کی نمازادا کی ہے آ ب اکثر ایک ہی رکعت میں قرآن مجدد م کرتے تھے ابن مبارک نے مجارک میں مارک نے مجارک میں مبارک نے مجارک میں مارک نے مجارک میں مبارک نے مجارک میں مارک میں میں دوایت کی تائیدگی ہے

١١٥ الولوسف فرا تعمي كدامام صاحب نے إدا قران شراف وترمي

9۔ حسن بن عارہ کہتے ہیں الشرقعل لیا گا الوحنیف ہر رح فرائے انہوں فرنسی سال مک مذافطار کیا اور مزم السی سال مک رات کو بر سے کمر لگائی ۔
۱۰۔ البوزا بدہ کہتے ہیں کہ ایک دفع ہیں نے اما معاصب کے ساتھا تی سجد میں عثار کی نماز بڑھی جب سب لوگ جلے کھے توسی ایک طرف کو ہو کر بدھ گیا تو میں عثار کی نماز بڑھی جب سب لوگ جلے کھے توسی ایک طرف کو ہو کر بدھ گیا تو ایم صاحب نماز کی نیمت با ندھ کر کھڑے جب آب اس آیت ہر مہو نے نماز تا من ایک نماز کی نماز مراتے رہے ہما تک کہتے ہیں گئی تکوار فراتے رہے ہما تک کہتے ہیں کہ تا کہ کہتے ہیں گئی تکوار فراتے رہے ہما تک کہتے ہیں کہ تا کہ کہتے ہیں گئی تھا ایک کہتے ہیں گئی تکوار فراتے رہے ہما تک کہتے ہم تھی تا کہ کہتے ہم تھی کہتے ہم تک کہتے ہم تک کہتے ہم تھی کہتے ہم تک کے تک کہتے ہم تک کہتے ہم تک کہتے ہم تک کے تک کے تک کہتے ہم تک کے تک کے تک کہتے ہم تک کے تک کہتے ہم تک کہتے ہم تک کے تک کہتے ہم تک کہتے ہم تک کے تک کے تک کہتے ہم تک کے تک کہتے ہم تک کہتے ہم تک کہتے ہم تک کہتے ہم تک کے تک کہتے ہم تک کے تک کہتے ہم تک کے تک کہتے ہم تک کے تک کے تک کے تک کہتے ہم تک کے تک کے

١١- يزيدن كيت كيمة مي كرايك دفعرمين ني اورام صاوي عشاركي غارعلی صن موذن کے تھے بڑھی اس نے مورہ اذار لوے الارض کی قراہ کی ان رك بدسب لوگ تو جلے كيے ليكن الم صاحب ابن مگر بيتے مور كے تعديدى سالس لیسے رہے۔ میں آپ کی توجیث جانے کے خیال سے اٹھ کر حلاگ اوريد ي كافندن ( لانتين ) ونبي جيور أيا الكين حويك اس مي تيل كم تعااس ك اس کی روشنی صبی کردی تھی جب میں مہم مہرتے ہی میہوسنیا تواٹ این ایش مبار يكر مے ہوئے رورہے جمعے اور فرارہے تھے اے وہ وات اخولوگوں کو درہ فررہ کیوں کا بدلہ دیگی۔ نمان اینے نہیے کوآگ سے محفوظ مکھ ! اورائنی رحمت میں جیالے۔ ١١- ١١م صاحب تبحد كى خارشے لئے بہترین كبراسنا كرتے تھے اوراس كو خومث ومي انوب بسالية حيه. ١١- آب البيشه با وضور باكرتے تھے فراتے من نا زكاكونى وقت اليا منس أياص مي مي باوعنو نه مول الما الواومف فراقيم كايك دن من الم صاحب كرماته جارم تعاكدا يك آدى نے اسكود كھ كوفر الى يا الجينيفر ميں رات بھر بدار رہتے ہي اسكے بعدامام صاحب بورى داست خازاور دعامي كذار ويت تحص 10- مسرین کوام کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے ایک قاری کوقران م سنالو مج بهت اجهامعلوم موااورس منه كرسنة الكاميراخيال تعاكريه قاری ایک منزل مو حکومتم کرد ہے کا محراس نے ایسا نہیں کیا بکدا یک ہی ركعت مين بوراخم كرديا مين في قريب ماكرد كيما تووه الوصيفة تعيم له اما کا صاحب کے اوقات ایس بیٹیماتے تھدارد کردشاکردوں کامیح

بوتاتها) الدورس كاسسد شروع فراويت تعد ورميان مي اكربام سے آنے والاكونى سوال كرتاتوا بحواب وبدع تص اسك بعدملس عرون فقرمنه مونی سسمیں بڑے بڑے علی رشرمک موتے ،ظہری نماز میصد کرا کے گراندون لاتے اور ظہر سے میکر عمر کے قریب تک آرام فراتے معوری دیے لیے آیاتی دوکان برسی تشرلف ہے جاتے اسی وقت آب مربینوں کی عیادت سمی کرتے اور دوستول سے الاقات بھی المغرب کی خار کے بعد تھے بڑے صانے کا سل افرائ بوجا تا تعا جاڑوں میں عشار کی نا زسے پہلے سوجاتے تھے اور معروشار کی نماز یڑھے اس کے بعد پھرنہ ہوتے تھے کے

محدبن فرات كيتے ہيں ا مام صاحب مجمد ك دن فاز حمد سے تب م ركعات نفل رُماكرت تع ابواسائل كت من أسحد كى مازك بعدا كعات رُمعاكرت تحم زمرولفوی الفت س تعوی کے معن نفس کوم اس جزی بالاے جومعندیا زمرولفوی انقصان دہ موسی تعویے کو جو من اور جوف کو تقویے کے نام سے بھی موہوم کرتے ہیں۔ اسان شرویت میں تنس کومراس چیز سے بجا نا جوگنا و كى طرف موسل بولى منوعات سے برمبر كريا الكين اس كى تكيل اس وقت بوتى ہے جب میاحات سے می رہز کیاجائے ، صنور ملع ارشا دفراتے میں .

العلاليين والحام بين و طال مي واضح ب اورح ام مي اور

من ارتب حول الحديث في في الله كردور الله الماطم ان يقع نيك الديث موالي كمده اللي مبتلام واليكا.

دومرى وريثس اىكوا موغتهات سعتبركياس ان احادیث کی موج دگی میں الاستا ملام نے تقوے کے تین مرتبے مقرر کئے ين دا) ادني (١) اوسط (١) اسطا - ادني ديم كالقوى ايما تالانا معكراس كى وج سے دون فے كى داب سے دانى بول اوسط درجريہ ہے كرم اس جير كو ترك

مله اس ترتیب اوقات برسواغ فکارول کا تفاق به

كردياجا تي حس كے ارتكاب سے آدى گنه كاربن جائے ادرا على درج بيہ كم باطن کوم اس جزیم محفوظ رکھا جائے جو اسوی السّرمین شغول کر سے یٰلقوی يحضم زدن غافل ازآب شاه نباضي تأييكه نكاب كند آكا ونباش حضرت مجد والعنة نانى و بيان فراتيم بي منوعات سے مرم رکرنا اور بازرہا ہی حقیقت تقری ہے اور دین کی المل بنيا رہے ك اس کے علاوہ مکبڑت آیات قرآنیہ اورا حادیث نبویہ تقوے کی تفیلت کے متعلق موجود میں قرآن یاک نے جگر حگراسی کوان ترتعالی کی مجت کا سبب زار ابامام صاحب مح متعلق چندا قوال كويش كيا جار إسے جن سے علوم موكاكدا في صاحب كالقوى كس ورهم كاتها. اقوال اورائس معيان معيان كهتم بهت سرحفات افوال اورائس معين المعالين م نے اہم الوحنیفرجسیاآ دمی مذریکھااور منسنا میں نے ایکو دیکھیے ہی جان لیا م - عبدالله من مبارك كبته من كرمس كوفه من داخل موا اورلوكول تحاكروه متقى مي. يوجها كربهال مب سے بڑا عالم اسب سے بڑا زابداسب سے بڑا نقیہ كون ہے؟ توسب باتوں میں سب نے اہم الوصنيفر كانام ليا-س قسس بن ربیع کھتے ہیں ا ام صاحب سبت بڑے متعی ہیں وہ اوگوں كياته ست زياده اصان كرتے تعظيمنا الح مجمول سے صدر كھتے تھے۔ م - يزيرن إرون كهتے بي كري نے ایک بزارف وق سے الم

اله كمنوب و دنرسي

T CT

صاحب سے نیاوہ تقی اور کم گومیں نے کسی کونہیں یا یا۔ ٥- ابنامین کیتے میں کمیں نے اہم صاحب زیادہ کسی کومتقی بہیں رکھا۔ ٣- ابرائيم بن محرمه كيتے ميں كور ہے ايم صاحب زمادة في اور فقيم كونسس ريحها ٤ - الم الولوسف فرماتيمي كرامام الوحنيفراين علم القوى اورفقر كي وجرس بم مب برغالب رہتے تھے م يعبد الرحن بن عالس كيت بي كريم في الم صاحب صبيامتق نهيس ويحما ٩ - وكي كيت بي كحديث مي حس قدرتقوى الم صاحب اختياركرت تحف بمن طبيس موا. ١٠- احرين بدل كيت بي كمي نے عشركو كيتے سناہے كميں نے الم) صا جيسا قائم الليل اورصائم النهارنهي ديجها. الأمعروت بن بخير كبتة بن كحوامام صاحب كود يجه ليتا تصاوه بقين كرليبا تعاكد بحري كے لئے سدا موتے ہيں۔ ١٢-١١م محد فروات بين كدامام صاحب التفرير انسان تحفي كدان علم القوى اسخاوت وليره كي يهار بنائے ماسكتے ہيں . ١١ - ابن ابى ليك كيت من كر دنيا كے دروانے ہارے لئے بحي كھلے اور ام صاحب كے لئے تھى لكن الم صاحب أخرت كواختياركيا اور تم نے دنياكو ك جا مع الصفات اليف دن بارون رستيد في الم ابولوسف سے الم بحا مع الصفات اليفنفر كي تعلق سوال كيا توجواب دوا - ميں جهاں تك مانامول الم صاحب اخلاق يرتع كروه نهايت يرميز كارتع منوعات سے بجتے تصاكرت ربت تعركون فنفسان سيسوال كرتا توجواب ديت دريز اكرموجا

درلغ نذكرتے تھے ہارون دسشید نے سكر ميكها صلحاء كے ميم اوحا ف ہوتے ہا ا جرواقعات ایک مکان کرب رصوب می کایک دی می نام ماحب کو ایک مکان کرب رصوب می کارے دیجاس نے تسم د تحر دریافت کیاحضرت! آب ای دنوار کے سامین کیوں نہیں کھٹے ہوجاتے فرايا الل خاندرمرا كي قرض حاب ماسك مي اس كى داوار كيسا يرسي مفعت صاعب كرنامنام بنبين مجتناا ورفروا يامين دوسرون كواس على كامكلف قرارنهي وسياسون بإل عالم كومخاط ربناجا سيخ ایک دفعرا کم صاحب نے اینے شریکے ضعمی بن غیاث کوتجارت کی والے بالبرجيحاا وراكيه جزيرك بارساس فرمايا اس مي رعيب سے جب فروخت كرو تواس كاعيب بتلاديا اتفاق سيصفس بن غياث خرمداركور بتلانا كمول كئ الد یمی یا در در کھا کہ وہ کس کے ہاتھ فروخت کی ہے، جب قیمت ایم صاحب کو لاكردى تواجم صاحب نے اسى جزيمے بارے ميں ديا فت فرايا تو حفص بن غياست نے اپی غلطی کا اعراف کیا ام صاحب نے فوائی ان کوشرکت سے علیمہ مرو باادر كل سامان كى قيمت جومبلغ تيس مزار دينار موتى محى صدقه كردى ایک دندایک برهمی مورت ا می صاحب کی دوکان مرایک تشمی کیراخرید أى اوركها يكراآب ومن من الماموا من كوديسية! المماحب في الاحما وآباس كے جا رودم ويد سخة الورمانے كماآب كول فراق كرتے بى ا ای صاحب نے فرمایا مراق جیس کرد ما ہوں بلکہ حققت یہ ہے کہ یہ دو کھرے تھے رونوں کی تمیت اس قدر حمی ایک میں نے فروضت کردیا اب اس ترکیوے کی قیمت چار دریم باتی روگی تنی . ایک دفعرا مام صاحب کوکسی کیڑے کی صرورت بھی آپ ایک دوکا اگر كياس كي اس في الم صاحب كور ما يَا أَكْمْ سِي كَ مَيت الك براره رهم تلالى

الم صاحب ني فريايا مي كمراأيك بزار ورم كانبس بلكه زياده كاب ال ا طرح آب اس کوآ شعر اردر می می خرد کرلائے کے تاريخ شار بي كري كون انبس علما ب كرصرس أ في جنبول في اين أب كو ظیوں احکام رسی اور عبدول اور ندرانوں سے معفوظ رکھا۔ اما صاحب اسی

مفت کے انسان تھے

ایک دفد خلیفه منصور نے ا مام صاحب کو تمس برار دریم ندر کرفاجاہے ام صاحب نے انکار کر دیا اور فرمایا میرے گھرمی اتنی جگر نہیں ہے ہواں لنررتم كواب تحرر كم كول جب الم صاحب كالتقال بواتولفريا ٥٥ برد روسما انتول کے نکلے تب خلیفہ منصور نے کہاکہ شخص بیشہ سم سے عذری كر تأريا مكن بات مي حمى أكرام ماحب كالمعرا ماسول سي خالى بوتاتب ال

، دفعه منصور اوراس کی بوی می کوشش مرکزی موی کوشکارت تھی كراب عدل سے كام نہيں ليتے منصور نے كيا كرمي عدل سے كام ليتا مول الآخراس تضير كاحكم امام صاحب كومقر كيا كيا. ام صاحب تشريف لاتح لس يرده موجعين منصورت دريانت كياا يك زادم دكو كنن زكاح نے جا ترمیں ام صاحت فرایا بیک وقت جار معلیقے نے خاتون ہے كِهَاتِي سَنَا! خَالُون عُكِهِ جِهِ إِن الْمُ صَاحِبُ فِرَايا بِراس وتت بوسكا و جهادسله سے کا در مون ایک ی اکتفاکر تا ہوگا ( اس کے اور ا ماح المرتشرلف لا عاد مع سعالك على المعاضر ورعاد الردوم ك تعلى كم كيطرف مع شرك اورسي كسطرف ميرسلوم مي مش كما. الم مما لينے سے انكاركرويا اور فرالي معافر بلم مع الجرويا ميں نے ابنا فرق عبى

ایک دفتہ کو فر کے گور نوابن ہمرہ نے اہم صاحب عوض کیا حضرت!

کبی تشریف لایا کیجے ۔ امم کھا حب نے نرایا تم سے ملکر کیا کرونگا آونگا تواحات کروگئے توامین میری ذات ہر
کروگئے تومین تمہا رہے دام میں آجاؤں گا اور فالاض ہوئے توامین میری ذات ہر
جرتمہا رہے باس ہے ای مجھ حاجت نہیں اور جرمیرے باس اعلم ہے اس

المصاحب الل حلال كے نمایت من سے مسلم اللہ مندم واقعات سے كانى

رشنی روی مے گربہال بھی کچھ ذکر کئے جاتے ہیں دوستی روی مے گربہال کا کھانانہیں کھا جن ایام میں ایام صاحب نظر نبد تھے خلید کے یہاں کا کھانانہیں کھا

تھے بلکہ اپنے مکان سے ستومنگا کر کھا یا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شہر میں کی بجری کم موکئ جب آپ کواس کی اطلاع کی تو آپنے تھے ق فرمائی کر بجری کتنے دان زندہ رہی ہے معلوم مواسات سال سے انجاب

في سات سال عرى كالوشت بسيس كما يا-

مولانا شبل نے اگر جراس کا انکار کیا ہے سکن افا صاحب جسے می اوری کے بار سے بین توکسی کی تغیری کی انسی جبکہ ایسے واقعات آئ اوری کے بار سے بین توکسی کی تغیری کی انسی کی کہ مولانا منطفر حسین کا نظوی بھی ایمی سوسال کی بات ہوگی کہ مولانا منطفر حسین کا نظوی نے موالی بات ہوگی کہ مولانا منطفر حسین کا نظوی نے موالی سے روثی نہیں کھائی کیونکا اسوت نے حارب ال تک دلی میں رہتے ہوئے سالن سے روثی نہیں کھائی کیونکا اسوت نے مالی جاتی تھی اور آئم کی بے فاسر طور برسوتی میں اور آئم کی بیٹ فاسر طور برسوتی ہوئے سال بیٹ میں اور آئم کی بیٹ فاسر طور برسوتی ہوئے سے میں اور آئم کی بیٹ فاسر طور برسوتی ہوئے سال بیٹ کی بیٹ

می اس لئے آپ نے اجتناب کیا ہے اماست اری امام صاحب نہات اما ندار تھے عبدالرشن معودی کھنے اماست اری اہم کو میں نے ان سے اجھا امین نہیں دیجیاانکاجو قت انتقال ہوا تو ہ ہے تاری ایجا کھر میں جو تو میں سے ایک دیم ہی خاتے نہیں انتقال ہوا تو ہ ہے تاری ایجا کھر میں جو تو میں سے ایک دیم ہی خاتے نہیں

> مواتصا . نه زکر ۱۶ نخلیل

البحرزر نجری کیتے ہیں کہ ایک آدمی امام صاحب کے پاس سر سزاریا ایک لکھ درم رکھ کرمرگیا ،اس سے ایک اور کی علی جب وہ بالغ ہوئی تو الم صاحب دہ رقم اس لیے اور کی کے مسیر دکر دی کے ا

حق ہمسا مرکی امام صاحب کا ایک بڑدی تھا۔ دن جرکی مزدوری سے جو اس میں ہمسا مرکی مزدوری سے جو اس میں ہمسا مرکی اس موادر کے اس کی شراب اور کیا ب خریدلا تا تھا اور لینے در توال کو کوی ساتھ لا آ اور دار سے جم اور دم مجا تا اور خوب کا تا رادی کا بیان ہے ہم نے اس کے اشعار یا دکر لئے تھے ان اشعار میں سے ایک شعریہ ہے

اضاعونى واى فتى اضاعوا بديم كم يعة وسلاتغى

يىنى نوگول نے مصے كھودما اور كتے بڑے فس كو كھوما ہولوائيول اور رخنه بداول مين كام أيّا تعاليام صاحب في الكوحيدم تعبيمها ياليكن بازنه أيا نتيج بيهواك ا یک دن حکومت کی پولیس اس کوگرفت ارکر کے لیے گئی اورجیل خانہ میں ڈالد ما ام مهاحب کوجب خلاف معول اس کے اور حم کی آواز مرسنانی دی تودریافت كيالوكول في واتعبان كرديا الم صاحب يه كليكن بوكة اورامير محياس كي آيك ما تعدا بالمحبس مى بوك حب دارالا مارت كى قريب ميوني توامير كومعلوم موا وہ دورا مجا استقبال کے لئے حاصر ہوا ام صاحب فے کے فرض بیان ك امير نے كہا حضرت كى خادم كو بھيديتے تر يمي سال مرتى ببرمال مرنے جوال الداس محمالمقيول كوآزاد كرديا والم ما حب في الب جوان سعفرما يا ُريكا إسم في تحصفا تعنبس كيا" استخف ني الم صاحب كر كولوم إاور تا سربوگیا میر تواس کی برمالت بولی که اکثر صلع دوس می فریک رسا داوی كابيان سے كريمي على ئے كوفر ميں شا رمونے لكا مقا استخص كے بارسے مي ایک روایت ہے کہ ایک دفعرے قامنی ابن الی سلے کی عدالت میں ایک خص کے با خکے متعلقی شہاوت دینے گیا قامی صاحب نے دریافت کیا بالاو اس کننے ورخت میں ؟ جب بر مز تلا مح توقاحی صاحب نے ان کی گواہی کوروکر دیا جب

انہوں نے امام صاحب سے واقعہ بیان کیا توام ماحب نے فرا یا برجاکر کہو كرات ١٠ سال سے كوفر كى جا مع معيد ميں بيٹي كرفيل كياكرتے ہيں بتلائيے اس میں کتے ستون میں ؟ اس نے بول بی جاکر کہد دیا توامن الی الی کو حررت مولي ا واس ك شها دت قبول كرلى .

ایک دفعه امام صاحب مے ایک بیڑوی نے خوابے سکھاا دروہ اس کی تعبیر ومافت كرنے كے لئے بعروالم ابن سرين كے ماس كيا۔ حب والس آباتوا مام صاحب نے دریا نت کیا تھال کہاں رہے میں توآب کیطرف سے بہت کرتھا اس نے واقع بان کیا امام صاحب نے فرایا سجان الله ابتحال اطلاع آوکر عقاف الم ماحب مبت برك من النان تع اورم ينه مزور تمنده للخيال ا رکھا کرتے تھے علار صوفیار، فقیا ، طلبا را حلسا راور بل جوار سبى أب كى سخادت سے فيليا ب مواكرتے تھے أب في مى سائل كوخالى باته والبي تبنين كياجليسو كاخاص طورسي الركحة تعقامي وبرسا كي حامر

ہشین میں وہ نہایت ہترین اور کوم انسان تھے

كان اكرم الناس مجالسة حين بن سيمان كين جي : مأرائت بعدأامتىمن

عي زيمي كوام الوصيف ياده

ا بنا بنے بینے حاد کو کم دے رکھا تھا کہ دولاء ورا درم کی دوٹیاں فرد کر بروسيول كربهال سونيا ديا كرو الم الولوسف كورس سال كل الي الني ال خرص د سررصا يا أب كوعم اورا بل علم كى حدمت كرف من وى فرق ول منى ما الح من دن آب محماجرادے فلیمان فرع کی آب نے انجرار لام معلم كى فاركى اوربان مورة فالحرفتم كى اس دورى ما تخرارددىم فدركت اور مدرية

من ذلك لدفعنا لا تعظيمًا مِوَالْوَلْرُان كِي احترام مِي وَ يُحَرِّضُ

والله لوكان عندى اكثر تميزاكي الراس سازياد كريس للقراب

ایک آدمی نے آپ سے اگر وض کیا میرے ذمہ یائ مزارد ہم قرض می اور وائن تقاصر كررا ہے آب اس سے فرواد يحيے كه وه مھے كيے مسلت ديدے آب نے وائن سے كما اس في واب ديا جعزت الله يك وجهسے ا بنامطالبهما ف كرتا مول. الم صاحب في فرايا نهيس ويجدُ يراب كامطالبرس اسى وجرس الم الوايسف فراتيمي

لايكادليستل ماجة الا آپ محرم فرست كمتعلى لل كياجا آاك اس كويواكم ترتع تعد قصاحا ایک دفوا ہے کے ایک دوست آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے مگر شكة حال على مرقة تمع حب مانے نفح تواسي يانخ برارد يم بيش كياك نے کہا حفرت میرے یہال بہت کے موجودہے میں غریب نہیں ہوں تب آب تے قرایا۔

ان الله يحب ان يوك النبر الترتعالي المع بنديرا في المولك نعمته على الروكمنالينورتاب ایک دنو آب کے اس بطور بدر ایک بزار جوڑے جرتے آئے آب نے سب اسے دوستوں ایر وسیول ا ورطلبار می تقسیم قرا دیے ا تفاق سے تام كواين بليغ ما دك لي مرودت مين أنى وآب في الكوبازار سيمنكاديا -لوگوں نے دریا فت کیا حضرت یر کیا ؟ تب آب نے فرمایا کہ جناب رسول احتماعم فيادشادفرايا

انااهدى الرحل فعلى جيكية دى كارى الرحل وي ديرك تواعے منشین ایے شرکے ہوتے

شركاه

الم صاحب کی عادت شریفی کی عیدین کے موقد براینے دوستول ورطنے والی کے میان تحالی کے میان تحالی نظری کے موقد براینے دوستول ورطنے والی کے میان تحالی کا اور شاہ کا اور شاہ کا اور شاہ باس سے کیا کرتے تھے جب اپنے بچول کیلئے کوئی چیزلا تے تو عام، مشائخ اور بھروس کیلئے بھی اس قدرلاتے تھے ، بھا عت کے ذریع جو نفع آپ کو حال مواکر تا تھا وہ سمب طلبا دا ورطا در بھرف کر دیتے تھے اگر کوئی آپ کا سنکریہ اواکر تا تو آپ جناب میں الشرطی الشرطی الشرطی کا برا دشا دی میں ارشا دی میں استان کی استان کی استان کے ایک میں استان کی میں استان کی ایرا دشا دی میں استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی ایرا دشا دی میں کا برا دشا دیا ہوائی کا برا دشا دی میں کا برا در میں کر کے کا برا در میں کا برا در میں کا برا در میں کا برا در میں کی کا برا در میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر کے کا میں کر می

انداانلهادن اضع حیث امرت میں قرفان بوں جمال کام ہوتا وہ کو بتا ہوں اندانله الم موتا وہ کو بتا ہوں استحداد میں جا میں جا رہ کا کہ میں مالک نہیں ہوا، جرآیا خرج کرویا کیو کو معزمت علی والے فر وایا ہے

العة الاف ومادو علصدقة عار فراواس سنراده فرت موناهائ لعی کسی آدی کوچار برارسے زیادہ کی اونجی رکھنا اچھا نہیں علوم سوتا ہے کے سی وت و مرو این فرایک فی آب کا خصوصی وصف سے جنائج ایک سی وقت و مرو ایک فی ایک می ایک می ایک می ایک می وقت می وقت می ایک می وقت می وقت می وقت می وقت می وقت می وقت می ایک می وقت لاحق ہوئی، میں نے آنکی طرف سے فلال تاجر کے نام ایک رقع انکھاکہ وہ مجھے سی خرایا دیدے بیانجمی اس مرسم کامیاب وگیا . امام صاحب نے بسنا اور کوا دے . ایک دفعه ایک عضی کی بوی ناس کو بہت ننگ کیاا ورکہا: جا دار کی جوان ے ٹائی کرناہے، فاقول نے محمر کو بریشان کر دیاہے اہم صاحب سے جاکر کہ وه مزوراً ي مدكرينك فيخص المصاحب في معلس مي كيا اوردائس آگيا. المهماحب في قيافه اس كوتا ولياجب يخف صلاكيا واس كالمعرمون كرك دايت كودروازهاب سے با بخبرار درم کا ایک سیلی اس سے کھریں وال آئے آپ نے اس میلی میں ایک برويمي الكرركعد التعاكراسكو الاوريع حرق كرس جب ختم موصائ عفرخركروس اله ان تمام خصوصیات کے مها تھوآپ عالما نہ وقار وحلم کا اعلیٰ ترین تو ا تھے اگم مالک فرط تے میں "الجھنے خطم الطبع السّان تھے" آپ کے

بعض معاهرين آب كرساته منهايت مخت برتاؤ كرتے تھے كيان اے مم ووقال الموري بن جاتے تھے۔ اور حاد کہتے ہیں کرمیرا تا جانا ای سفیان ٹوری کی خدمت می می تا تھا اورس ا ام صاحب محصلة مي شركت كرتا تقاسفيان فورى كويه بات ناكوا تحى بمكين ا م صاحب كواس كا حساس تمي مزمو تاتها المصاحب كي ميى اوا تمي اوتهمين كرن كي ناريمت الكوتت ال سعبت كرت تحصموبن كوم فراتي مي قدمع الله فيل خصاكا شافية الشرتعالى في أسي بستريخ مسلس مع كردي عيل ایک دفعمسجدگی چےت سے ایک سانے گرا اور عین آپ کے برابر میں گرا سب لوك توالله الله كريمال كئ بكن أب برستور بيني رب راوى كهتاب فعرفت انه صاحب يقين مي مان كالركب مام المين مي ایک دفوایک نوجوان آدی ام صاحب کی مجلس می حاظر جوا اورایک گوشه مِن كُورًا المؤكرة ورندرسات يرتفيد كرنے ليكا. لوگوں كو اس كى اس حركت يرسخت عُصراً بالكِن آب في مب كومن كرديا كراس كو كا وكه ذكها جلئ جب الم صاحب ايت دروا زے رسم نے و فرمایا محالی ! اگر کھی رہی موتوا ورکبدلو اسمی الدامانون يطم دي ه كروه آ دى شرمنده بواا وديعا في جابى عروب البينم كيقيم كما يك فوهم شعبر كارقد ليكرا مام صاحب كي خدمت مي حاضر ہوا ،اس وقت معسر کا وقت تھا ، آپ تے سجدی میں عصر مغرب عثار کی نازي اوا فرائي الدبعث معمراه فيكروولت كده مرفضرلف لات كما الكلايا اوا بكستر يرجع لناويا اورخود أي كوشم يكوس موكر نماز يرصنافروع كردى الدتام رات برص حب مع مولى توجي الما يا اوردموكا بان لاكردما ور

مسجد مي تشريف من كازيره كرآب اي مكريف سهاي اناس ايكان مسحد کی جبت سے آب کے اوپر قرا اور آب نے اسے سر مرم پر رکھ دیا اور میں گئے

جب سون طلوع موالواب نے بروما برحی

الحدوث المدى اطلعها المنواك توبية جمد في مون كواس

مطلع سے نکالا۔ اسے انتر اس من مطلعها اللهم ارزوت أ حبن است للوع كما كارترك ون عطافرا خيرها وخبرما طلعت عليه اس كے بدائے نے مانے مارنے كاحكم فرايا ، اتن وراً ب نهارت مكون وفقار سے ای جگر بیٹے رہے ۔ افراق ٹی کا زیرے کرآ ۔ نے میے ایک صدیث بڑے کرمنائی وہ ہے جس نے مع کی ٹا ڈیڑھی اورمورن ومناصف الغرولمريتكلم الا تكليخ تك وائے ذكرفواكے ادر كوران بنكالله تعاللحتى تطلع سے ددکھا وہ مثل محیا ہر فی سیالات الشمس كان كالمعاهد قسبيل الله ان واقعات سے ام صاحب کے عالما جمل اور وقار کامیتر نگا پاجاسکتا ہو والدين كالحرام إآب ك والدحرم كانتقال توسيع بى موحيكا تصالبته آب كى والده حيات تعين آب في ان كى بيرض مت ك اورائكي مرضى كالمنشر احرام نيا، جناني محدين بشراسلي كيت مي كوفر من دوي مخص مست زمادہ والدین کی خدمت کرنے والے جھے، ایک منصورکردہ این ال کے مرك جوش صندا ورسردهلا في اوردوس المصاحب جن دنوں کوفہ کا گورنراب مسروآ مکوقصا قبول کرنے کے لئے وروں کی مزا واكرتاتهاان ووں كا ذكر ہے كاكب ول كوڑا آپ كے سر برل احرى ك وج سے آ بكا مر مورم موكيا مرد محراب رود ع وطلات كما قطالبول كلوروت كول مود الم صاحب في المانيس ماركي وهر سينس رومًا بكداس ومرس روما بو جب مرى والد محرم ال وق كالشان ديس كي وان كو صدر موكا كوفرس فديم نامى أيك واعظر بتانهاء المصاحب كى والده الحيسب معتقد ص ایک دانه ای صاحب کی والده کواک مسئل کی خورت عیس آی انہوں نے اہمام مے فرایا معاور در سے معلیم کرآؤ۔ ایا صاحب نے کہااس کا اله مونى متفرقاً

جواب يہ ہے والدونے كم اس تراجواب نيس مانوں كى وردى سے و جركا آب كئة ذرع نے كما حصرت! مي كاب كے سامنے كيامسئل بيان كروں أب خودى بتلادية. امام صاحب فيفرا يأ والده كاحكم ب ووسرى روايت يرب كه اما صاحب في والده سوارى يربيه كراورا ما صاب كوسات ليكرودد كے ياس منس تب وراء نے كہا حصرت! آب سے كيا جواب ديا تعادام صاحب نے فرا یا کہ میں نے توریجاب دیا تھا توذرعہ نے کہاآپ نے صح فرايا ، تسبح بس ام صاحب کی والده کواطینا ن موا كوفه ميرايك واعظ اورتها حس كانام عروبن ورتهما الم صاحب كى والده ان کی بھی بہت معتقد تھیں ان کے باس بھی آپ کوائی والدہ کے سائل پوچھنے کے لئے آنا بڑما تھا اتفاق سے ان کا مکان بہت فاصل برتھا ایک فرام ص کی دالدہ نے کہا عمرین ذرسے پہسٹلہ لوچھ کرا ۔ امام صاحب شریف لیگئے توعمروین در نے کہا سمے تو مسلمعلوم نہیں ہے البترا ب بالادیں میں دہی آب سے نقل كرونگا بعراب اي دالده كوجاكر شلادي ا المصاحب في ايسابي كياك إيدا يكصفت كرجها صلحكال سعبت كين واليموري والأس لغفن أحديكين والول كم مي تمي تبيس برقى اسلة الم صاحب سعصدو بنف ركھنے والے مجما مرتصرات امام صاحب كمتعلق غلط روائتيں اورنا قدا يہ اقوال کا وجوداسی معنف وحد کی کرشمرسازی سے احادیث کی متداول کیا ہوئیں جب م الم صاحب كاستدسهم روائيس ويجهة مي ومي موشن كرام ك خلاف است حذبات ورخيالات كوربائي مس برے مي مبط كام ليا برتا ورب كبس مم الني مورطى كے دُث كوبدل بلتے ميں كوكر داوى كى اس سندو فرك كردياجا ما ہے جس لمی ا مام صاحب موجود میں خالا تکر حدیث کا یک بی مارروات ہے التربيرم في المعامل معد وه مايس اوران كاكام " لعض الناس "كركرام مناب

اله مرتى متعرقا

کونا قابل اعتبار مجسنایہ ان کے اپنے منصب کا تعاضام وگا، دنیا تو ام صاحب کو ام ا اعظم می مجمی آئی ہے اور سمجھ رہی ہے اور انشا رائٹ بہی مجما جلئے گا مزید براک یہ کا ح ام کی صاحب کا مسلک ونیا کے مسلمانوں کا سرب سے بڑا مسلک ہے اور فراتِ مخالف کے کہیں دس مجی مقلد نہیں میں

حب کورا کھے سائیاں ارسکے نہوئے ہیں۔
امام صاحب لوگوں کے اس رویہ کے شنت ارشا و فریا ہے ہیں۔
ہیں نے کھی کسی کا فرانہیں جاہا اور نہ کسی کو برائ کے ساتھ یادکیاں
کے باوجودتم جانتے ہوکہ اہل کہ نے جھ سے کیوں بنین کیا ؟ اسکی وجہ کا کی کمی بعض مدنی آیا ت کے فراد دیا تھا
کرمی بعض مدنی آیا ت کے فراد بعض کی آیات کو منسو ح ایحکم قرار دیتا تھا
اورا ہی برینہ نے بچھ سے اول بنین رکھا کہ میں بحریر جھیے نگوانے
سے دھنو کوسا قط قرار دیتا تھا اورالیی دھنو کے ذراح نا ذکہ بخرجی فرار دیتا تھا
اہل بھرہ میرے اس دجہ سے مخالف تھے کہ میں ایکے موکر الآوائیسنلر فدر کا
دوگر تا تھا۔ اورا ہی شام نے میرے ساتھ اس وجہ سے نیمن کروا رکھا کہ میں جھے کہ
میں ان دور ہے تا تھا اور اہل صوریت میرے اس دجہ سے دیمن ہوئے کہ
میں آل دسول دروین بی جو جو ماوی کی جایت کرتا تھا اور

برای دور روب بی برمادی کی ایست و ای است کیا گیا که شرکی کواما ماحب کے اقوال لیندر تھے مرایا اب ند توکرتے تھے میکن صدکو جرسے اسکو قبول نہیں کرتے تھے ماضی ابن ابی لیلیٰ کا یہ صال تھا کہ اما صاحب کو دیکے نہیں یا تے تھے اسی بنا ربوا آ صاحب فراتے ہیں جرا بی بنا ربوا آ صاحب فراتے ہیں جرا بی بنی کے فراتے ہیں جرا بی بنی کے ماجھ جی رکھتے ہیں جرا بی بنی کے ماجھ جی رکھتے ہیں حرا بی بنی کے اوجی ماجھ جی مراحم ہیں ماجھ مصاحب ان صالات اور واقعات کے بادجی ایست میں مواجب ان صالات اور واقعات کے بادجی مراحم جی مراحم جی مراحم میں میں اتنے اور این عنا یا ت سکے کی کو جم جی در کھتے جسن سلوک کا یہ مقام میایت بلند مقام ہے ۔

فالفول كے ساتھ سالوك كے ال عنوان كوئم ميس حيور تے مي اور ان شرمناک وا تعات کا تذکرہ کر کے گندگی اجھالنا لیسند شہس کرتے ہے خدام منول کو سخنے مرکبیا اور ہم کو مرفاہے میں میں مناقب کے اخلاق و عا دات اور کلی کمالات کے متعلیٰ تحریر کی گئی میں جن سے یہ امر بخوبی واضح ہے کہ امام صاحب اعال اور اخلاق میں ہی منہار میل انسان تھے سہی وج ہے کہ تو سجازتھا لئے نے انہیں نہا بیٹ محل ترین علم عنا بہت فرايا تحاجناب رسول الشطى الشرعليدكم في ارشا وفرما ياب، من عمل بها بعلم ا تا ١١ دلله حب نه اين عم مح مطابق على علممالم يعملم

انثرتعا لياسخ كالم عطاكرتا بركرجره ابتك نبيس حانتاتها.

چنانچهام صاحب برفیضان البی تعاکران کوایساعلم مطام واکھ کی وجہ سے بقول الم نشافى صاحب بغنير امت أى عيال بي صريب الفير، نقر، علم كلام قرأة ، نو ، صرف ، عربيت وغيره مين اليدا يدنكات بداكي كران ونا فيحرث بمناظرون مي البول نے النے و تقول کو النہيں کے الفاظ میں شکست دی ہے سب کے عطیہ در منصا ن البی ہے جو ت سبحار تعالیٰ نے ابی علی زندگی اور بندگی سے خوش ہوکران پر نازل کیا ۔

بینی اندرخود علوم انبیار ، بے کتاب و بے معید واوستا وجاس کی غالبایہ ہے کوئل کی وج سے انسان سے قلب کونورانیت اور ش كوتقويت حاصل موتى محس كي وجرس اس كالعلق حق سبحا نرتعالے سے قريب تر اورتوی ترموح آ ہے۔ اس قریت کی وج سے اس کورہ تمام کمالات تفویض موجاً تے میں جوالٹرتعالے کے میاں سب کے سب جبوب اور کسندیدہ موتے ہیں اوران بى سى على مى ايك أيساكمال سے جوالله تعالى كے مزديك تام كالات ميں مب سے زیاوہ کی مدیدہ اوراعلی ہے۔

الم صاحب کے حالات اوراخلاقیات کامطالو کرنے کے بعد ایک غیراندار اوی پریہ بات موزروش کی طرح کھل جاتی ہے کہ ایم صاحب کی علی اور علی دولوں زندگیاں عظیم النی کا بہترین نموز ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حسد دفیق کیاا ور تقید وہ خو دمقبول بارگاہ ہوئے اور جنہوں نے امام صاحب سے حسد دفیق کیاا ور تقید سے کام لیا ۔ اگری مالم کے صفحات پران کے دافعات دوسروں کے لئے عبرت بنے ہوئے ہیں اور تی تو یہ ہے کہ آئ امام صاحب کا مسلک اوران کے نام لیوا اسی فرش زمین بر کروٹروں کی تعدا دمیں موجود ہیں اور صامدین ونا قدین کے قول وصلک بردس سامان می نماز برصف والے شایر شکل سے دستیاب موسکیں گے۔

جس کورا کھے مائیاں ارسکے ناکوتے

الشران سے داخی ہے اور دہ الشریع راضی میں اورا دشرتعالے نے انکے لئے باغیج تیار کرر کھے میں کون کے سیج نہر میں جاری ہیں اور دہ اس میں جست رکھے

رضى الله عنهم ورضواعنه واعدً، لهم جنّنت تجرى من تعتما الانالر خالدين فيها ابداً

194

بسما مثرالرحن الرحسيم

الكت الكت

وصايا

اور

اقوال رزي

## مآخذ وحوالهُجات

ا- الاست باه والنظائر ازعلامه ابن نجيم

٢- مقدم مندا مام عظم -